



المال المالية المنظمة المنظمة

لقمان الله مَيْر بُرَادرَان ميلائك ناؤن - كوجرانواله بسياناتات

روزانا كرس قرآة بالح

تفسير

السَّبُولَةِ البَّنَهُ وَلَا الْمُنْفَعِظُ

(جلد....)

افادات برشیخ کدیٹ والتفسیر در محمد سرفراز خال صفرر تش

لُونا مُعَلِّم مُرِّم الرَّحِيُّ اللهِ فليب مركزي جامع منوالسروف يو برُّوالي تكسو بُوجرانوال باستان فليب مركزي جامع منوالسروف يو برُّوالي تكسو بُوجرانوال باستان يت وعق آن مخل نامث ومخلوظ الى

۲ م کاب ..... و قیره البخان فی هم افر آن (موده البقر و جدوم) افادات ..... فخالدیند و البخاری هزیت دوانا محرفر از خان صفر ریپید مرح .... مولانا محدفه از بلوی مدخله ، محرج ادالا مرم ... محد خاصریت ، محرج اولانا که در نگ .... محمد مصرف و هرب

گیوزنگ ---- محمد منسد درهمید تداد ---- گیاره مو[۱۰۰۰] دی ---- موتم

تیت خانج ۶۶ شر مدر لقمان الشریر اینذ براورز و معطل منت کاکن گوجرا توالا - Cell: 03008741292

ملے کے تے

۱) دالی کتاب محمر ، آمرده بازار گوجرانوال ۲) اسلامی کتاب محمر «زر مدر منهم واقطوع» گوجرانوال ۳) کتیب میداجد شهید ، آمرده بازار، لا بهور

## قصينهمماحته

فِي الشَّيْخِ الْأَسْتَاذِ مَوُ لَا لَامْحَمَّدُ سَرْ فَرَ ازْ خَانُ صَفْدَرْ مِن قال بفمه الشيخ محمد عيني الكورماني مُظر

وال بهمة الشيخ محمد عيسى الحوز مانى يرسر بسم الله الرحين الرحيم أ

يسم الك الرحمة الدونة المنظمة المنظمة المنظمة الدونة الله و والشائعة في الدونة الله و والشائعة في الدونة الله في أن الشفيخ خصفة الدونة المنظمة والمنظمة و المنظمة و ا

الم مترى برى اورت درال الإينية الاينان الآق-لُوَاللَّهُ عَارَاً لِنَانَةً وَلَعَلَّ عَارَاًى هَوْ فِي عَضْرِهِ مِثْلَهُ فِي جَهْدِ لِبَدِيْنِ اللَّهِ قَطَّ وَفِي الْمَثَقَّةُ وَالْمِحْنَهُ المَّذَا اللَّهُ عَلَى المَّالِقَةُ اللَّهِ عَلَى المَّلِّقَةُ وَالْمِحْنَهُ المَّاسِكِةِ عَلَيْهِ المُعَلِّقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلَقِةِ المُعْلِقِةِ اللّهِ المُعْلِقِةِ اللّهِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ اللّهِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ اللّهِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ اللّهِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِةِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْعِلْقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْعِلْمِيقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المِنْ الْمُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ اللّهِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُ

ى خَهَيْد لِدِيْنِي شَقِّ قَطْ وَفِي المَسْمَعُ وَالْمُجَعَّ مِا الْمُسْمَعُ وَالْمُجَعَّدُ مِا الْمُحَمَّدُ و الدَّيْنَالُ بِإِنَّا يَهِ مِنْ يُسْمِئُونُ مِنْ مِنْ الرَّحْتِ لِيَّ يُرِدَانُ مِنْ لَكِيْنِ الْمُحَمَّدُ عَل اشْرَقِيلُ مَنْ يَعْمَلُونُ مِنْ مُشْمِئُونُ مِنْ مَنْ الرَّحْتِ لَيْنِ مُنْ اللَّمِنِ مُنْ الْمُعْلَمِينُ وَقَالُمُ وَعَلَمُ وَمَلِكُ وَعَلَمُ مِنْ الْمُنْفِحَةُ الْمُنْفِحَةُ الْمُنْفِعَةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِيقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُونُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُونُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِقِيلُونُ اللَّهِ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِلْمِلْمُ الْمُنْفِلِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ اللْم

شخ نے اپنے آ کجو اہل و عمال ، مال اور زندگی سب پجیمات دنفیہ جوکر آسان اور واضح ہے، کسیلئے ، ان پر گاریا۔

وخيرة الجنان وَمِنْ صَنْعَةِ الشَّيْخِ أَنَّهُ شَذَرَدُّاعَلَى أَهْلِ الْهَوَى بغني الْغَلاَةُفِي الدِّيْن مِمَّنُ مَضَى كَانَ أَوْ حَدَثَا اورشیخ کا خاع عمل بیہ ہے کہ انہوں نے گمراہ فرقوں پر سخت روکیا یعنی ان لوگوں پر جنہوں نے دین میں غلوے کا مرایا پچھ تواس دنیاے حلے گئے اور پچھا بھی باتی ہیں۔ فَمَأَآتَوْ إِبَحَوَابٍ صَحِيْحٍ وَقَدْمَاتَ آكُتَرَهُمْ

بالْخَسَرَةِ وَالْوَيْلِ وَالْبَغْضِ وَالشَّنَا بہلوگ شیخ کے رد کا کو کی صحیح جواب نہ دے سکے ان میں ہے اکثر حرت دافسوی دبغض ادر کینے لے کردنیا ہے رخصت ہو گئے۔ أؤغملا ميرے شخ كى كياشان بكدوہ اينے سب ز ماندوالوں يرعلم فقه،

فَيَالُهُ مِنْ شَانِ لَقَذًا فَاقَ اَهْلَ الْعَصْرِ اخِرَهُمْ فِقُهًا حَدِيْثًا وَ أَثْرُ الِسَلُفِ كَانَ علم حدیث به ملف صالحین کے آثار ہوں یاا ممال ہوں فوقیت رکھتے ہیں۔ أزفئ عِلْم وَفِئ جِلْم وَفِيْ خُلْقٍ وَفِي خَسْنِ وَفِئ اَدَبٍ وَفِئ قِرْى لِطَيْفٍ وَفِئ صِلَةٍ لِأَرْحَامَا وُسعت علم، برد باري، حسن خلق، جمال صورت، شرتی اخلاق بمہمان نوازی اورصلہ رحمی وَجَرَتْ ، وَفَوْدُ الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ شَوْقٍ وَغَرْبٍ بِحَضْرَتِهِ لِتَفْسِيْرِالْقُرْأَنِ الَّذِي كِرَامَةُ الشَّيخِ فِيهِ قَدْ ظَهَرًا

خد ةالجنان الل علم كة قا ظل مشرق اورمغرب آلى خدمت مين جوق درجون آناشروع جوك قرآن كَ تغيير كے لئے جس مِن شخ كى ايك كرامت ظاہر ہو كى ب-مِنْ ضَيْطِ اثَارٍ وَحِفْظِ ٱقْوَالِ وَصِخَةِ ٱخْتَارِمَعُ الدَّلِيْلِ لَهَا فَلَمْ يَرَوَلُمْ يُسْمَعُ بِهٰذَا الطَّرِيْقِ فِي أَوَائِلَ الَّذِيْنَ مَضَى يعنى مضبوطآ ثارا ورمحفوظ اقوال اورميح اعاديث ومسلسل ماحواله بهان كرنا كهاوائل مين اس فتم كانزالهانداز د يكيف اور سننه مين نبين آيا-وَإِنَّهَ لَمْ يَزَلُ بِعِلْمِ رِجَالِ الْحَدِيْثِ مِيْزَانَالِسَبْقَتِهِ فَلْيَنْظُرُ كَمَالُ الصِّدُق لِينَ فِيمَاتَعَرَّضَ مِنْ، بَحْثِ أَوْ تَقَدَّمَا آب رجال حدیث عظم میں سبقت علی کے باعث ایک معیار ہیں اور اس بات کی تقدیق کیلئے ع ہے کدان ابحاث کا مطالعہ کیا جائے جسمیں آپ نے کسی پرمناقضہ کیا ہویااز سرنو بحث کی ہو۔ وَمَاذَا يَقُولُ مِحَمَّدُ عِيسَى الَّذِئ هُوَ مِنْ اَذْنَى تُلاَمِذِهِ فِي شَيْخ عَالِم كَبِيْرِ واللَّذِي لِإسْنَادِهِ اسْتَجَازَهُ الْعَلَمَاء علم میں ایک اونی شاگر دمجرعیس اپ شیخ کے بارے میں کیا کہ سکتا ہے؟

ایے شیخ جن ہے بڑے علاءنے حدیث کی احازت کی ہو۔

اهل علمسے گؤازش اہل علم ہے گزارش بندؤ ناجيز امام المحدثين مجدد وقت شخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفراز خان مفدر رحمه الله تعالى كاشا گروجهي إورمريد بهي . اورمحتر ملقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كي مخلص مريد اور غاص خدام ميل ے ہیں۔ ہم وقنا فوقنا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے مخصوصاً جب حضرت شیخ اقدی کوزیادہ تکلیف ہوتی توعلاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے ہے سل نیلیفون بردانط کر کدائم علی موجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ نصرت نے ویسے تو کافی کتا میں لکھیں ہیں اور ہر باطل کار دکیا ہے مگر قر آن یاک کی تغییر نہیں کھھی تو کیا حضرت اقدس جوضح بعد ٹماز فجر درس قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نبیس کیا کداہے کیسٹ ہے کتا بی شکل ہے منظرعام پر لا یا جائے تا کہ 2وام الناس اس ہے متنفید ہوں۔اوراس سلیلے میں جتنے بھی اخراجات ہو نگلے وہ میں برداشت کروزگاور میرامقصدصرف رضائے الّٰہی ہے مثاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نیجات کا سبب بن جائے۔ بیفشیات اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔ اس سے تقریراً ایک سال قبل میر صاحب کی المبد کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ ا قدل کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حیلکے لیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں اهل عليوسر گزاوش ذحيرة الجنان نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دید ہے اوروه میں نے باہر چھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ایں۔ ) میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت ہے بیان کیاا درتعبیر ہو چھنے پر حضرت نے فر مایا کہ میرا یہ جوملمی فیفل ہے اس ہے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ دہ خواب کی تعبیر تغيير قرآن' وخيرة الجنان'' كي شكل مين سامنے آ كي۔ میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سب میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدیں ہے ہوچھ لیتے ہیں۔ جنانچہ جب تکھٹر حضرت کے باس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درال دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمر مردر منہاس کے یاس موجود ہےان سے رابطہ کرلیں ۔اور ریجی فرمایا کے مکھٹر والوں کے اصرار پر میں مہ دری قر آن پنجابی زبان میں ویتار ہاہوں اس کواُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔ اس ہے دو دن پہلے میرے یاس میراایک شاگر دآیا تھا اس نے ججھے کہا کہ میں لمازمت کرتا ہوں تنخواہ ہےاخراجات پور نے نہیں ہویا تے ،دورانِ گفتگواس نے سیجی کہا كه ين نے ايم -اے وخالي بھي كيا ہے -اس كى بيد بات مجھے اس وقت ياد آگئى - ميس نے حضرت سے عرض کی کہ میر اایک شا گرد ہے اس نے پنجانی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کر تا ہوں۔ حضرت نے فرما یا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محد سرور منباس صاحب کے باس گئے اوران کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیشیں وہے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھے کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

اهل علم سر محوز يو خيرة الجنان ا يم-اے پنجانی کو بلايا اوراس كے سامنے بدكام ركھا أس نے كہا كہ بيس بدكام كردوں گا. میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھے کرلاؤ پھربات کریں گے۔ دی عنوم سے ناواتھی اس کیلے سد راہ بن می قر آئی آیات ،احادیث مبارکہ اورعر فی میارت مجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیٹ کی اور اُروو میں منتقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی رحضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کرا ظہار اطمینان فرمایا۔اس اجازت پریوری تن دی ے متوکل علی اللہ ہو کر کام شروع کر دیا۔ میں بنبادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری یاس ہوں ، باتی سارا فیض علائے ر باتبین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔اور میں اصل ر ہائٹی بھی جھٹک کا ہوں وہال کی پنجالی اور لاہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے البذاجہال د شواری ہوتی وہال حضرت مولانا سعیدا حمدصاحب جلالیوری شہیدؓ ہے رجوع کرتایا زیاد و بى الجهن بيدا ، وجاتى توبرا وراست حضرت شيخ عندرا بطركر كتشفى كرليما ليكن حضرت كى وفات اورمولا ٹا جلالپوریؓ کی شہادت کے بعداے کوئی ایسا آ دی نظرنہیں آتا جس کی طر ف رجوع كرول - اب اگر كهين محادره يامشكل الفاظ پيش آنحين تو يروفيسر ڈاكٹر اعجاز سندھو صاحب ہے دابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔ الل علم حضرات ہے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جا تا تھااس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا

اهل علم سر گزادش حوالدو با مما ہے مگر باتی تفصیلات دومری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں ۔جبیبا کدحدیث نبویؑ کے اساتذہ اورطلبہ اس بات کواچھی طرح سجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کولمحوظ دکھیا علاوہ ازیں کیٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زلور طباعت ہے آ راستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی فرمدداری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف پریڈنگ کے دوران غلطیول کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی حاتی ہے۔ کمیوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعدیش ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب حاکر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسود واشاعت کیلئے بھیجا جا تا ہے لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان میں اور انسان نسیان اور خطا ہے مرکب ہے غلطیال ممکن ہیں۔ لبندا الل علم ہے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور ہوں کی کسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں مے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔ العارض محرنواز بلويج فارغ لتحصيل مدرسه يفسرة العلوم وقاضل وفاق المدارس العربية ملتاك نوث: افلاط کی نشان دی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340

| اليغ    | فبرست مضامین                          | llag   |
|---------|---------------------------------------|--------|
|         |                                       |        |
| صفحاتير | عنوانات .                             | ببرشار |
| 18      | FU.5                                  | 01     |
| 21      | تحويل قبله پراهم اضات                 | 02     |
| 23      | ر رول کے گواہ ہونے کا مطلب            | 03     |
| 25      | گوا بور ما کا تزکیہ                   | 04     |
| 28      | اصل بات شریعت کا پایند ہوناہے         | 05     |
| 32      | باتن سے ربط                           | 06     |
| 32      | تحى ل تبلدادرآ ب الطائية كي خوابش     | 07     |
| 34      | درووشريف حضور مي نظيم پريخها ياجا تاب | 30     |
| 37      | جب تك كعبة الله بدنيا قائم ب          | 09     |
| 38      | وفدنساري کي آير                       | 10     |
| 44      | پایخ نماز دن کی فرضیت                 | 1      |
| 46      | معذور کی تما ز                        | 1      |
| 49      | حضرت ميسلي بينينة كي دعا              | l      |
| 51      | مقفديين                               | 1      |
| 52      | قر آن کریم پڑھنا پڑھانا جہاد کمیر ہے  | 1      |
| 56      | مبراور تمازے مدولین کامطلب            | 1      |
| 58      | شېپداور مام آ دى كى حيات كافرق.       | 1      |

| البقرة | . П                                | رَيْنِهُ الْمِنَانُ |
|--------|------------------------------------|---------------------|
| 58     | عدت كيعض احكام                     | 18                  |
| 60,    | عذاب قبرردح اورجهم دولول کو ب      | 19                  |
| 62     | جدر شالی کا مطلب                   | 20                  |
| 63     | حضور المناهام شبيدي                | 21                  |
| 68     | اسلامی شعار ً                      | 22                  |
| 69     | ع بدل کا کام                       | 23                  |
| 71     | عمره كافضيلت                       | 24                  |
| 73     | حق بات جميانے كا خات               | 25                  |
| 79     | ساب آسان اورسات زهيس               | 26                  |
| 81     | وحداثيت باري تعاتى كي وليل         | 27                  |
| 84     | بزرگان دین سے محبت                 | 28                  |
| 89     | طال وحرام كے خودسا فنڈا حكام       | 29                  |
| 92     | سو ه او رفحشا ه کامعنی             | 30                  |
| 93     | تقيد كالمنبوم اورترك تقليد كرمتائج | 31                  |
| 94     | جائزادرنا جائز تغليد               | 32                  |
| 101    | م دار کا حم                        | 33                  |
| 102    | القية متحب ب                       | 34                  |
| 103    | وليمنت                             | 35                  |
| 104    | فیراللہ کام پروع شدہ حرام ہے       | 36                  |
| 110    | نیک کے امس کام                     | 37                  |
| 111    | فرشتوں کی صفات                     | 38                  |
| 113    | ركوة مي نيت شرط ب                  | 39                  |

| ال  | Ir                               | i                | بضار ۾ انج |
|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 114 | ن                                | (كة تسكيمعاد     | 40         |
| 121 | ت کا کام                         | تصاص اوردير      | 41         |
| 123 | كفوائد -                         | اسلامی آنوانین   | 42         |
| 125 | والاءار                          | ومیت کے بعض      | 43         |
| 130 | ذی کیے آئے گا؟                   | روزے ہے تق       | 44         |
| 133 | بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے | شبافرروز وركا    | 45         |
| 135 | ب میں سارے قر آن کے نزول کامعنی  | دمضان السيادك    | 46         |
| 140 |                                  | ماتبل سے ربط     | 47         |
| 141 | ت برلحاظ ے قریب ہے               | الله ذات وصفا.   | 48         |
| 143 | 76                               | روزه کے بعض      | 49         |
| 145 | عقوق                             | میاں بوی کے      | <b>-</b>   |
| 147 | لےسنت سے د جوع ضروری ہے          | قرآن بنی کے۔     | 51         |
| 148 | عتكاف بينم في                    | عورت گھريس       | 52         |
| 149 | ندمت                             | رشوت ستانی کی    | 53         |
| P54 | ي                                | نظام تشبى اورقمر | 54         |
| 155 | ب ے وینا چاہے                    | ز کوة قمری صار   | 55         |
| 156 | ایک رم                           | زمانه جابليت كى  | 56         |
| 158 | پاورلزائی کی مشروط اجازت         | تذكره كأحديبي    | 57         |
| 161 |                                  | فتنه سے مرادثر ک | 58         |
| 162 | امدآ لوی بزندجه کے نز دیک        | عدوان كامعني عله | 59         |
| 165 |                                  | ر بط آیات        | 60         |
| 166 | بالمرازاني                       | حرمت کے میمینوا  | 61         |

| البقر | IT .                                                                 | رة الجنان |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 168   | زَلَاتُلَقُوالِمَا يَدِينُكُمُ إِلَى التَّهَلُكُةِ كَالْمُلْ مُظْلِب | 62        |
| 177   | قح اور عمر ہ کے احکام                                                | 63        |
| 180   | ع کی بعض مشکلات                                                      | 64        |
| 188   | رى جاركادكام                                                         | 65        |
| 190   | ایک فسادی منافق کاذکر                                                | 66        |
| 192   | حضرت صهیب روی بزاند کا ایثار                                         | 67        |
| 195   | اسلام میں بیورے بورے داخل ہوجاؤ                                      | 68        |
| 199   | بن امرا کیل کا تذکره                                                 | 69        |
| 202   | کثرت مال خدا کے راضی ہونے کی دلیل خیس                                | 70        |
| 204   | عبدالله بن أبي كاجنازه                                               | 71        |
| 209   | حصرت عبدالله بن زبير والأنه كاقبول اسلام                             | 72        |
| 210   | حفرت خباب بن ارت وَالله كِي آ زَياكَشْ                               | 73        |
| 212   | حفرت عبدالله بن حذاف مبحى بتأثير كوقيصرروم كي چيفکش                  | 74        |
| 215   | سيد کوز کو ة دينے کا تھم                                             | 75        |
| 217   | جبادا فغانستان كي ابهيت                                              | 76        |
| 220   | حرمت کے مہینے میں اڑائی                                              | 77        |
| 223   | شرک قبل سے بڑا گناہ                                                  | 78        |
| 224   | مرتدباد سي بعض ابم مساك                                              | 79        |
| 225   | بعض کلما <i>ت گفر</i>                                                | 80        |
| 231   | شراب کے فوا کدونقصا نات                                              | 81        |
| 232 , | انفاق في سبيل الله كامغيوم                                           | 82        |
| 233   | يتيمول كمتعلق بعض احكام                                              | 83        |

| الي   | ir äti                                    | عَيْرِةَ الْمِ |
|-------|-------------------------------------------|----------------|
| 236 · | اللات كے چندا صول                         | 84             |
| 242   | المستعمل الكام                            | 85             |
| 244   | ا با نافعیات                              | 95             |
| 247   | ا قر کانگام                               | 87             |
| 250   | فتم کی اقسام                              | 88             |
| 253   | ايلاء كانتكم                              | 89             |
| 255   | طابا ت کا دکام                            | 90             |
| 257   | غلظ عالمی قوانین کے خلاف مها و کی جدو جبد | 91             |
| 266   | مئليطلاق ثلاثه                            | 92             |
| 267   | فاتحه خلف الامام كاسئله                   | 93             |
| 270   | خلع بےمسائل                               | 94             |
| 276   | حتى الوسط طاق سے كريز كرنا چاہيے          | 95             |
| 279   | دضاعت کے احکام                            | 96             |
| 285   | عدت کے مسائل                              | 97             |
| 286   | عبدالله بن مسعود بزاخه کی فقابت           | 98             |
| 292   | دوران عدت تکاح حرام ب                     | 99             |
| 296   | حدراء ٢                                   | 100            |
| 298   | مهر کے بعض احکام                          | 101            |
| 299   | نما ذعصر کی خصوصی ابهیت                   | 102            |
| 302   | مورت کی نماز                              | 103            |
| 306   | وفات کی عدبت                              | 104            |
| 309   | امرائل کے قیام کالی منظر                  | .105           |

| اليقرة | IΔ                                   | يرة الجنان |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 311    | حضرت خالدين وليد بزائند كاوقت وفأت   | 106        |
| 312    | نن امرائل کاایک داقعه                | 107        |
| 317    | حضرت طالوت ميشاه كاجهاد              | 108        |
| 320    | حضور سائنظ يقر نے بكرياں چراكيں      | 109        |
| 321    | فیب کائلم صرف اللہ تعافی کے پاس ہے   | 110        |
| 324    | ين امرائل كتركات                     | 111        |
| 329    | مجابدین کی آزیائش                    | 112        |
| 331    | فتح كامدارقلت وكثرت نميس             | 113        |
| 335    | حضرت دا وٌ دينيته اورجالوت كامقابليه | 114        |
| 340    | رسولول کے درجات                      | 115        |
| 342    | بدعات کی تحرست                       | 116        |
| 345    | الشكى راه ش خرج كرو                  | 117        |
| 347    | دین دارون کی شفاعت                   | 118        |
| 348    | آية الكرى كى فضيلت                   | 119        |
| 354    | يبود دين كا حالت                     | 120        |
| 356    | طانحوت كالمعنى                       | 121        |
| 357    | اميرشر يعت كادلچپ واقعه              | 122        |
| 359    | حفزت ابراتيم ويتا كانمرود ب مناظره   | 123        |
| 366    | صيونيت كامعنى                        | 124        |
| 367    | حفرت الزيرجة كاواقعه                 | 125        |
| 376    | اخلاق فی سیل الله شرا ئط             | 126        |
| 380    | مدقد كيعض احكام                      | 127        |

| البقر | . [13 | افا                              | يرة الب |
|-------|-------|----------------------------------|---------|
| 388   |       | بخل اورریا کاری کانتیجه          | 128     |
| 389   | ى ∕رو | الله تعالى كى راه يمن پاك مال قر | 129     |
| 393   | 1.    | حكمت كالمعنى                     | 130     |
| 394   |       | نذرومنت كيعض احكام               | 131     |
| 398   |       | مخفی صدقد کے فوائد               | 132     |
| 401   |       | صدقه کادی گناه جرب               | 133     |
| 402   |       | و یٰ تعلیم کی ابهیت              | 134     |
| 408   |       | سود کی حرمت                      | 135     |
| 410   |       | خرافات كامعنى                    | 136     |
| 410   |       | هم شده خاوند کی بیوی کانتم       | 137     |
| 412   |       | حرام كوحلال يجسنا كغرب           | 138     |
| 416.  | 4     | سودالله كےخلاف اعلان جنگ         | 139     |
| 422   | ,     | قرض كي بعض ضروري وي              | 140     |
| 124   |       | عورت کی گواہی                    | 141     |
| 428   |       | بڑے مودے تحریر کیے جا کی         | 142     |
| 423   |       | دائن کے احکام                    | 143     |
| 433   |       | حضرت قفانوي برندير كالقوي        | 144     |
| 440   |       | وموے کے درجات                    | 145     |
| 441   |       | معران کے خاص تحفے                | 146     |
| 444   |       | شرعی احکام میں سہولتیں           | 14      |
| 446   |       | امت مسلمدكي چند خصوصيات          | 14      |
|       |       |                                  | 14      |

سَيَعْقُولُ الفُهُمَا وَنِ النَّاسِ عَاللَّهُمْ عَنَ فِيلَتِهِ مُ النَّقِ ﴿
النَّهُ الْمُنْفِئَةُ الْمُنْفِئَةُ النَّهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى الْمُنْفِئَةُ النَّفِيلُ الْمُنْفِئَةُ النَّفِيلُهُ النَّمُ وَلَا عَلَيْكُ الْمُنْفِئَةُ النَّفِيلُةُ النَّالِيلُولِيلُهُ النَّذِيلُةُ النَّالِيلُولِيلُولِيلُهُ النَّالِيلُولُولُهُ النَّاسِ النَّذِيلُةُ النَّالِيلُولُولُهُ النَّاسِ النَّذِيلُولُولُهُ النَّاسِ النَّذِيلُ النَّاسِ النَّذِيلُولُهُ النَّلُولُولُهُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسُ النَّذِيلُولُولُهُ النَّهُ النَّاسِ النَّذِيلُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّذِيلُولُولُهُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّذِيلُ النَّاسِ النَّذِيلُولُولُهُ النَّاسِ النَّاسُ النَّاسِ الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسُلِي

تينۇن عن رائيس كالله الشقائه بدوق ويالناس لوكون من الناس كاليورد عن لوكون شاب ما توليد كاليورد عن المولان كاليورد كاليورد

المعراقة المنطقة المنطقة العربية المنطقة المنطقة المنطقة المرتبع المنطقة المن

كعبة الثداس ونت قبله تفا\_

ž

البقرة 14 فضرة الصان قبلہ کالفظی معلٰ ہے چیرہ تھیرنے کی جگہ۔ یعنی نماز کے لیے جس طرف انسان چیرہ پھیرے وہ قبلہ ہے۔اصل عبادت تو رب تعالٰی کی ہے قبلہ تو ایک جہت ہے۔قبلہ ہمارا مبحودالیٹییں ہے۔ہم مجدہ قبلے کوئیس کرتے بلکہ مجدہ تو رب کوکرتے ہیں قبلہ صرف ایک جبت اورسمت ہے جواللہ تعالیٰ نے مقرر فر مائی ہے۔ ہم لوگ جو قبلے سے مشرق کی طرف ہیں ہمارا چرومغرب کی طرف ہوتا ہے۔اور وہ لوگ جوقبلدے مغرب کی طرف رہے ہیں ان کا چرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ شال والون كاجنوب كي طرف اورجنوب والون كاشال كي طرف رسويا كه تمام قول مين الفاق اور اتحاد کا مرکز قبلہ کو بنایا کہ سب کا نماز میں چیرہ اس کی طرف ہونا چاہیے تا کہ قوم میں ا تفاق اورا تعاد قائم رہے۔ جب تک سمی قوم کا پروگرام اورنسب العین ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ان بین مجمی بھی اتفاق نبیں ہوسکتا\_نصب انعین اور پروگرام تن ایک الی بڑی چیز ہے جس کے ذریعے ہے تو میں آپس میں شفق ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی سای یارٹیاں ہیں ان میں ہے اکثر کا کوئی پروگرام میں ہے بلکے صرف اقتد ارحاصل کرنا ہے اور ای کے واسطے ساراز ورصرف کرتی ہیں۔اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی توم کے لے پینیں کرتیں۔اس لیے کہ ان کا کوئی نصب العین بی نہیں ہے۔ توقیلے کے فظی معلی میں وہ جہت اورست جس کی طرف رُخ پھیرا جائے۔ تماز کی بنادی شرطوں میں سے ایک شرط قبلہ کی طرف چہرہ کرنامھی ہے۔ اگر کعیہ سامنے نظر آتا ہو تو دہاں مین کعبد کی طرف ڑخ کرنا ہے۔ اگر کعبہ سے چیرہ ذراسا بھی ہٹا ہوا ہوگا تو نماز ئىيى ہوگى ۔اور جب كعبہ سامنے نظرندآئے تو كعبہ كى جہت اور ست معتبر ہے۔اس بيس اگر تھوڑ ابہت فرق رہ بھی حمیا تواللہ تعالی معاف کردےگا۔







فضرة الجنان نے معین تمام اُمتوں میں سے بہتر امت بنایا ہے۔ وَ سَنظ کے معلیٰ اعتدال والی أمت، عدالت والحامت تِتَكُونُوَ الشَّهَ مَلاَءَ عَلَى الثَّاسِ تَاكَرُمُ لُوكُولِ بِرَكُواهِ بَن جاءً وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اوردسول الشيئة مْ يركواه بن جاسي رسول کے گواہ ہونے کا مطلب: بعض نادانوں نے اس آیت کریمہ کو آنحضرت میں این کے حاضر ناظر ہونے پر ولیل بنایا ہے۔ میں نے بڑی بسط ہے اپنی کتاب" تبریدالنواظر فی تحقیق الحاضر والناظر لینی آنکھوں کی شنڈک میں جو کہ اُردوزبان میں ہے۔قر آن کریم وحادیث، فقداور تاریخ اسلامی کی روشی میں ثابت کیا ہے کہ بیعقیدہ رکھنا کہ آمحضرت ماز فالیے ہم یا اور کوئی پنيمبرياولي ياكوئي شهيد جرجك حاضر ناظر جوتا ب، يكفر ب-آپلوك أيك دفعداس کتاب کوضرور پڑھیں۔ تواس آیت کی تغییرے مینیدا کامعلی گواه اورمغبوم حاضر ناظر کا نکالنا حاشا وكالا بالكل فلط ب\_اس كي تشراح خود آمحضرت الفائلية نے بيفر مائى ب\_ بخارى شريف اور دیگر احادیث کی کمآبوں میں بیصدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔اللہ تعالی پنیبروں کواوران کی اُمتوں کو فیصلے کے لیے اپنی عدالت میں طلب قرمائیں حم ۔مثلاً: الله تعالی نوح ماجنة کے بارے میں فرشتوں ہے فریا ئیں گے کہ آ واز ووکہ نوح ماجنتا اوران کی قوم آجائے۔ اللہ تعالی کی تچی عدالت میں نوح ملاین حاضر ہوجا سی گے اوران کی قوم مجھی حاضر ہوگی۔ الله تعالى نوح عليه سيسوال كريس كل هَذَا، بَلَّغُتَ قَدْ مَكَ مِين ف تھے نبی بنا کر بھیجا تھا تو کیا تو نے قوم کوتیلیغ کی؟ تو حضرت نوح بیٹھا مثلاً: فرما کیں گے کہ



ہے کہ بیٹینی گواہ نہیں ہیں۔ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔تو اس وقت سامت کے گی اے پروردگار!ان کی ہیات شیک ہے۔لیکن اے پروردگار!اگرتوسیا ہے اور يقينان المار مفرت محد سائني الرسيد إلى اوريقيناسي إن اوريقينا على إن الويمراري كوان ألكى كى

عديم ني ترى كاب قرآن كريم من يرها ب نقذا زسلنا تؤخال فومه فقال يقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُدُ قِينَ إِلَهِ غَيْرًهُ "البيِّحْقِينَ بِم نَوْحَ عِيدَ كَان كَاتُوم كَ طرف بيبجا اورنوح نے توم سے كہا كدا سے ميري توم الله تعالى كے بغير كسي عبادت ند كرومعود صرف رب تعالى جى ب\_" يروردگار! تيرى كتاب يى باوراس ميس به بيان

ب-اورا تحضرت التالياني فرايا بَلَّغ نُوح قَوْمَه "حضرت نوح الله فابنى توم کوتلیغ کی ہے۔" فقهائ كرام نے ايك متفل باب قائم كيا ب باب الشَّهَادَّةِ عَلَى

التَّسَامُع بعض چزین ایس بوتی بین که تکھول نے بین دیکھی ہوتم کیکن تشاور معتر لوگوں کے بیان کرنے کی وجہ ہے اس پرشہادت درست ہے۔مثلاً: فلال فلال کا بیٹا ے کی کا تکاح ہوگیا بشہرت ہوگئ كدفلال كا تكاخ ہوگیا ہے،كوئى مر گیا ہے تواس كى موت کی جردی کدفلال مر گیا ہے اور بیموقع پرموجود میں ہے۔ ند پیدائش کے موقع پر موجودتها، ندموت كے موقع يرموجود تھااور ندنكاح كے وقت موجود تھاليكن اُقدادگول كے بیان کی بنا پرشهادت دے سکتاہے۔

گوا ہوں کا تزکسہ: مسئلہ ہیں کہ جب کوئی اہم مقدمہ ہوتو صرف گواہوں کی گواہی پراس کا فیصلہ نبين بوتا وبال ايك متعقل عنوان ب تزر كِيَّةُ الشُّهَدَاآءِ عُوابول كى صفالَ بيمي

فضية المنان جج اور قاضی لےگا۔ جب دوآ دمی آ کر بیگوانی دیں کہ فلاں فلاں کا قاتل ہے۔ توصرف ان کی گواہی پر دارو مدار نہیں ہوگا بلکہ ان گواہوں کا تز کیے بھی ہوگا ۔ وہ اس طرح کہ قاضی اورج اے طور پر بیٹھیں کرائے گا کہان گواہوں کی اس کے ساتھ کو کی ڈسمی تونہیں ہے۔ یہ گواہ فاسق وفاج تونہیں ہیں۔تو بہ گواہوں کے بارے میں جو تحقیق ہوگی اس کو کہتے ہیں تَزُ كِيَّةُ الشُّهَدَاآء - جس وت ظاهري اوراندروني طور يركمل طريقے عرابوں كي صفائی ہوجائے گی تو پھران کی گواہی پرفیصلہ ہوگا در نہیں ۔ ا ہم مسئلوں میں مثلاً :قتل کا مسئلہ ہے اور قطع پد کا مسئلہ ہے ، رجم کا مسئلہ ہے ، کوڑے لگانے کا ستلہ ہے۔اورآج ہمارے دور میں توشر کی گواو کا بایا جانا بہت مشکل

ہے۔میرے خیال میں تو پیماس ہزار آ ومیوں میں ہے کوئی ایک آ دمی شر تی گواہ نکل آئے تو بڑی غنیمت ہے۔فرض نماز پڑ ھٹا توالگ بات ہے آگر کو فی خجنس جماعت کی نماز میں بغیر

سی شرقی عذر کے مثلاً: بارش بھی نہیں ، وہ آ دی ننگز الولا بھی نہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ادراس طرح اس کی دوتین دفعہ نماز جماعت ہے چیوٹ گئی تو اس کی گواہی مردود ہے۔ گلی محلے میں نظیر پھرتا ہے اس کی گواہی بھی مردود ہے۔ لوگوں کے سامنے بیشر ر پیشاب کرتا ہے تو اس کی گواہی بھی منظور نہیں ہے۔جس نے ایک دفعہ جموٹ بولا اس کی گوائی بھی منظور نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو شرعی گوائی یائے بی نہیں جاتے الإماشاءالله... توجس ونت گواہوں کا تز کیہ ہو جائے گا ، پھر قاضی فیصلہ دے گا۔ توجس ونت یہ امت پینجبرول کے حق میں گوائی دے دے گی ،نوح ماللہ کا نام تو میں نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ کیول کہ حدیث پاک ٹیل ان کا نام صریح موجود ہے۔ ورنہ رپ





تھی توجن لوگوں نے اس تھم کی تغییل کرتے ہوئے مسجد اتصلی کی حانب منہ کر کے نمازیں یڑھی ہیں انھوں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ شرع تھم ہی کو پورا کیا ہے۔اس لیے یہ خیال کرنا کہان کی نمازیں ضائع ہوگئیں ۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالٰی کی جانب ہے احکام کی جوتند کمی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کیہ سلے تھم پڑل کی وجہ ہے مل باایمان کوضائع کردے۔ بلکہ اس میں اس کی تعکمت بہوتی ہے کہ لوگوں کو آزیا کے کہ کون قبل و قال کے بغیر حکم شرعی کو مانتا ہے اور کون اٹکار کرتا ہے۔ جس نے پہلے تھم کو دل وجان ہے مانا ہوگا وہ دوسرے تھم کو بھی دلوجان ہے مان لے گا۔ اورجس نے تھم ہانے ہے انکار کہاتو ظاہر ہو گیا کہ یہ پختہ ایمان والانہیں ہے ۔توا حکامات کی تبدیلی میں پہ حکمت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں شرع تھم پرممل کیا اُس کا وممل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کے مل کی قدر کی حاتی ہے۔ اس سے کہ اٹھ اللہ بے شک الله تعالى مالقاب لوگول كے ساتھ أربية في البية شفقت كرنے والا ب زَجِيدُ مهران --

قَدُ نَزِي تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَالَةُ فَكُنُوكِينَكَ قِنْكُةً تَرْضِهَا ۚ فَوُلِّ وَجُهَكَ شَطْرَالْمُنْهِ مِالْحُرَامُ وَحَدْثُ مَا كُنْتُمُّ فَوَ لُوْا وُحُوْهَا لَهُ لَا وَاللَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ أَوْتُوا الكتَّتَ لَيَعْلَمُونَ إِنِّهُ الْحَقِّ مِنْ زَيِّهُمْ وَكَاللَّهُ مِغَافِل عَلَيْعُكُونَ؟ وُلَيْنَ أَتَكُبْتُ اللَّذِينَ أُوْتُواالْكَتْبَ بِكُلِّ الْهَ تَالْمَعُوا قِيلَتِكَ وَمَّا اَنْتَ بِمَابِعِ قِبْلَتَهُ مْ وَمَا بَعْضُهُ مُ يِتَابِعِ قِنْلُمَ بَعْضِ ۚ وَكَبِن البَّعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِينَ يَعْدِ مَاجَآءَك مِنَ الْعِلْمُ لِأَك إِذَّا لَهِنَ الطُّلِمِينَ ﴾ أَكُنيْنَ إِنَّيْنَهُ هُمَالُكِ ثُبَيْعُرُونَ نَا لَكَا إِيمُ وُن يَأْ ٱبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكُنَّهُوْنَ الْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَوُنَّ ۚ مَا ٱلْخُقُّ مِنْ رُبُكَ فَلَا تَكُوْنَى مِنَ الْمُمُ تَرِيْنَ ﴿ إِلَّهُ الْمُعْتَرِيْنَ ﴿ إِلَّهُ قَدْدًاى تَحْقِق عِهِم وَكِيعَ إِينَ تَقَلْتُ وَخُولِكُ آبِ كَ چرے کے پر نے کو فالشَّمَةِ آسان کی طرف فَلْدُ لَسُكُ بَ البنة ضرور بم آپ كو پھيرديں كے قنلة اس قبلے كى طرف تري طبقا جى كوآب بىندكرتے ہيں فَوَلْ وَجُهَكَ پس آب كھيردين اپنا چرو شظر المشجدالة أع مجدحرام كي طرف وحيث ما كتنتف اورجهاب كبيل تم مو فَهَ لَوْا تُوتَم بهي كهيرالو وُجُوْهَ مَكْمَد اليخ چرول كو

شَفِرَهُ الكِ محدِحرام كي طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور بِي فنك وولوك

البقرة FI فضيرة الجنان أُونُّو الذِّكِتْبَ جَن كُود كَاكُنُ كَتَابِ لِيُعْلَمُونَ البِّهُ جَائِحَ لِينَ أَنَّهُ الْحَقُّ كه ب تنك يه قبل كى طرف منه يهيرناح ي مِن زَّ بِهِدُ ال كربك طرف و مَالله اوربين بالله بنافل غافل عَمَّا اللهِيزے يَعْمَلُونَ جوه مَرت اللهِ وَلَهِنَ اورالبتاار أَتَيْتَ الَّذِينَ وي آب ان لوكول كو أَوْقُو الْوَكِيْبَ جَن كودك كُلُّ لنَّاب بكالية برطرح كانثاني ماتيموا قالكتك وونيس بيروى كريرك آپ ك قبلك وَمَا آنْتَ اورنيس يس آپ بِتَابِع قِبَلْهُمُ ان ك قبلی بیروی کرنے والے و مَا بَعْضُ فِد اور نبیس بی ان کے بعض بنابع قَدْلَةَ مَعْض بيروى كرنے والے بعض كے قبله كى وَ ذَبِن النَّبَتْ وَ اگر بالفرض آپ نے بیروی کی اَهْوَآءَهُمْ ان کی خواہشات کی قِنُ بندِمَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ العداس ككرآب كياس علم آچكا إنَّكَ ب شك آب إذًا ال وقت الراياكيا لَّينَ الطَّلِيمِينَ البته ناانصافول میں سے ہول کے اللَّذِينَ وولوك النَّيْلَيْمَة الْكِينَةِ جَن كودى بم فى كتاب يغرفونه بهائة إي ال كو كما يغرفون أَبْنَاءَهُدُ يَسِي يُحِانَة بِن النَّهِ بِيُول كُو وَإِنَّ فَر يُقَافِنْهُدُ الر ب شك ايك كروه ان يس س ويكتمون المعقى البته مجها تا ب في كو وَهَمْ يَعْلَمُونَ طَالاَكُدُهُ وَجَائِحَ إِلَى اَلْعَقُّ مِنْ زَبِّكَ حَنَّ آپ ك



آنحضرت مانظیم کی ذات گرامی ہے کوئی دشمنی نیں ہے، اسلام کے ساتھ ان کوکوئی نخالفت نہیں ہے ۔ بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف جہالت کی بنا پر کرتے ہیں ۔ ان کے

ذین میں یہ بٹھادیا گیاہے کہ جو تمارے عقیدے ہیں وہی عزت اور احترام والے ہیں اور جوعقید ہےان کےعلاوہ ہیں وہ تو ہین والے ہیں ۔مثال کےطوریر: حاہلوں کا بیعقیدہ ے کہ آنحضرت ماہ کالا ہم اورتمام پنجیبراورتمام ولی اور بزرگ بھی ہر چگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔اس کووہ ان کی عزت بیجھتے ہیں۔حالال کہا گرغور کیا جائے تو اس میں ان بزرگول کی سخت جہین ہے۔ تو ہین کیوں ہے کہ بھائی ہمارے جمعارے جمعے گناہ گارتو ہر جگہ جانا پہند نہیں کرتے بشراب خانے ، جوئے خانے ، حیکے اور دوسری بُری جنگہوں میں جانا کوئی شریف آ دمی پیند نبیس کرتا تو انتد تعالی کے نیک بندوں کو وہاں موجود مانتا اس میں ان کی

عزت ہے یا تو ہین ہے؟ کتنی واضح بات ہے گر وہ نہیں سمجھتے ۔ ای طرح وہ بچھتے ہیں کہان نیک بندوں کے لیے تمام چیزوں کاعلم ثابت کریں گے تو اس میں ان کی عزت ہوگی ۔ حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ اس میں بھی ان کی تو ہین ہے۔ اور يهل يارك مين تم يزه ع به و ق مَا كَفَرَ سُلَّتِهَانُ كُلُولُ فِ مَعْرت للمان ريه كي طرف جادو كي نسبت كي كه وه جاد و كاعلم جانتے تھے۔اللہ تعالى نے فرمایا وَ صَا كَفَّة مهدلَة عَانُ سليمان ماينة نے كفرنهيں كيا۔ ندانھوں نے جادو يز هااور نه سيكھا۔ توجن چیز وں کو اللہ تعالیٰ کفرفر مائے اور جو بُری چیزیں ہیں ان کے علم میں کون می عزت کی بات ے؟ عوام بے جارے بر بھے ہیں کدان کے لیےساری چیزوں کاعلم مانیں محتو تب ان ک عزت ہوگ ۔ جیسے: جادو ب یا بہت ساری شعبدہ بازی کی چیزیں ہیں،موسیقی کاعلم

ہے ان کے جانبے میں ان کی کون می عزت ہے۔

درود مشریف صنور تا فیلا پر پہنچایا جاتا ہے:

ای طرح بائل یے گفتے بی کی آتھنے میں کر آتھنے میں کہا ورات خود دہار اور دوشر نظ وصول کرتے ہیں۔ جب می مم پر سے ہیں تو آپ سنتے ہیں۔ اس کو وہ آپ مؤبلاتیم کی انتظام کھتے ہیں۔ حالانکا حقیقت میں معادا الشعائی اس میں بری آتر ہیں ہے۔

معیم بھتے ہیں۔ ماانا شیقت شی معادات آلیاں کی بڑی ہیں ہے۔

دیکوامار سے ملا تھے ہیں بارس آلے بھی باداک بنا نے گذر ہے ۔ اقرق بارک فرق میں ہے۔

خوب کو کا ک منا ہے ۔ پسول کر اتحاق کی میں میں کا ایک باداک بھی بیان کے ان فرق میں ہے۔

مرکزی ہے اس میں کماری موس ہے ایک میں کہ کے حتم رہیں وہ لے بات نے ہیں۔

میں یہ انسٹن انسان کے رفیعے کی میں میں ہے۔

میں کہ انسٹن انسان کے رفیعے کی میں میں کہ بیات کی میں۔

موسل کر ہے تو اس میں آپ جانبی کی کارٹری میں بھکہ تھی ہو۔

میں کہ ہے تو اس کر ہے کہ انسٹن کی نے خواجی میں بھکہ تھی ہے۔

میں کہ ہے کہ انسٹن کی افروجی کہ بینائی میں انسٹن انسٹن کے انسٹن انسٹن کے خواجی میں انسٹن کی میں کہ ہے۔

میں کہ کی کہ ہے کہ انسٹن کی خواجی میں انسٹن کی میں کہ کہ کہ کہ کہا ہے۔

مرکزی میں کہ کہ میں کہ کہ کہا تھی کہا ہے تھی انسٹن کر انسٹن کر کہا ہے۔

مرکزی میں کہ کہ دور کے کہا تھی کہا تھے تھی انسٹن کر انسٹن کر کہا ہے۔

مرکزی میں کہ کہ دور کے کہا تھی کہا تھے تھی انسٹن کر کام کے دور کہا کہ کر دیکہ کو دیکہ کر دیکہ کھی کھی کھی کھی کہ دیکہ کو دیکہ کر د

گانة میں خود من مائد قوجال وگوری کا پر خیال ہے کہ آپ چاپیجیم خوداً کر ہنارے درویشر بیف دسمول کرتے تیں ۔ اس ممل آپ چاپیجیم کی تو تین ہے۔ سراحہ اس ممل ہے کہ ذاکیے بینچا کرے بات قرماری کھی کے قویسے چارے بھی کہ کرتے تیں بر جہالت کی دور ے کرتے ایس کندنگی ہے۔ ان کے مولویوں نے ان کیا ڈی ویک تیں بر جہالت کی دور ے کرتے ایس کندنگی ہے۔ ان کے مولویوں نے ان کیا ڈی ویک تیں بر جہالت کی دور



معید میں استان اللہ است حق ضرور مجھ آجائے گا۔ اور ضد کا تو دنیا ش کوئی علاج تن نمیں

رے دین میں مادید اے میں اور دیوں جائے ہے۔ اور مدد و دیویت و میں میں ا بے۔ تو مید بیان دور ہاتھا کہ آخصرے مان پیچیج اس کو میٹند کرتے تھے کہ کلمیۃ اللہ قبلہ بن

ر پیرین را در این می در این کار این می بیدان در پیدر سالت در در بیدار کار در بیدار کار در بیدار کار در بیدار ک بی انجدان کو مجاما تا سال بیداد در در این ارد در بیدار کار در بیدار کار میانا در محکل ہے۔ اس داخلے آپ انجازی اس کو جدر کرتے تھے کہ میر افراد کیا تھا ہے۔ ادر اس کے لیے دی کے انتقاد کا در در ادارا کا دارا کار افراد کا کا اس کار

آپ اللیج ان کو پیندگر تے تھے کہ مراقبہ کہ یہ اللہ میں جائے۔ اداراس کے لیے دی کا انقلامی چروا اراکا میں کا طرف تھے۔ قرائل کا ذکر اب افرائل میں فلندگری تھیں تفتیق ہے ہم ریکھے جی نقلہ وزنید کے آپ کے چرے کے کھرنے کم کی الشائی آسان کا طرف نقلہ تینٹ کی البد تھم مرد چھروں کے آپ کہ قائیلتہ فیضا اس قبل کی طرف

نظارته زبیدت ایس کے جیرے کے جیرے کے الاستان آسان کا مرتب الاستان کی استان کا مرتب کے جیرے کے جیرے کے الاستان کی الاستان کی کا رائد میں الاستان کی کار الاستان کار الاستان کار الاستان کار الاستان کی کار الاستان کی کار الاستان کار الاستان

گرآگ میش رایخطاب کیا وخشیقت المثلث الدار استیابی تا جاب کشی تم ۱۷ فواؤو بخده خشون اینالرخ کسیده هدگا کم خده چیراوریم کسید سے طرق کی المرف میں ایم طرب کا کمرف چیرا کریں گے۔ اور چیک ہے سازم کی اور ا طرف میں ایم حرب کا کمرف چیرا کریں گے۔ اور چیک ہے کا کمرف جی دو چیک کم ف چیرا







ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ الله تعالی فرمایا کرتے تھے: " فنته آید در صدیث دیگرال" بعض دفیداییا ہوتا ہے کہ خطاب کی کو ہوتا ہے اور سمجھا ناکسی کوہوتا ہے۔ بیزخطاب تو آپ ماڈنائیلم سے سیکن سمجھا یا گیاہے آپ ماڈنائیلیلم کی امت کو که یمبود ونصاری اور باطل فرقوں کی بیروی نه کرنا ۔اگر ایبا کرد گے توتھ بارا شار ظالموں يى ہوگا۔ ألَّذِيْنَ أَتَدُهُ مُ الْكِتْبُ وه الوك بن كويم في كمَّاب دى، يبودواور عيما أي يَعْرِ فُونَهُ وَوَالَ فِي كُوجِائِ إِلَى كَمَايَعْرِ فَوْنَ أَنِثَا عَمْدُ بِي وَوَالِي بَيْوُلُ وَ پچپانتے ہیں۔اس آیت کریمہ کی تغییر میں بہت کی تغییر وں حتیٰ کہ جلالین تک میں موجود ب كەعبداللە بن سلام جو يىلى يەددى تقه مجرمسلمان جوئے أنھوں نے بدافظ كے كه به شك تو موسكتا ب كه مارى بيويوں نے كچھ خيانت كى موليكن حضور باك ما اليكيم ك بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ آپ وہی پیفیبر ہیں جن کی صفات پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ الياوك بهي تھے اور ان كے خلاف بھي تھے جن كا ذكر اس طرح ہوا ، وَإِنَّ فَويْقًا مِنْهُمُ اور بِ مُنك ايك كروه ان يل ع لَيَتُمَتِّونَ الْحَقَّ البدن كو

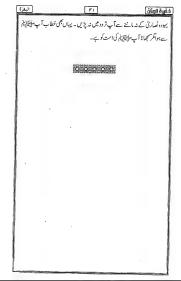

وَلِكُلِّ وَجُهَةً إِنَّهُ هُو مُوَلِيهُمَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرِاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يِأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمنُعًا ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَىٰ ﴿ قَلَ أَرْكُ ۗ وَ مِنْ حَدْثُ خَرَحْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرُ الْمُسْتِينِ الْعُرَامِرُ وَإِلَّهُ لَكُونًا مِنْ رَبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا اتَّعُمَلُوْنَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَيْتِ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْعِدِ الْحُرَامِرُ وَحَيْثُ مَالْمُنْتُووَكُوا وُجُوهًا مُنْ شَطْرُةُ لِتَكُلِّ بِكُوْنَ لِلتَّالِسِ عَلَيْكُهُ خَيَّةٌ إِلَّا الْذِيْنَ ظَلَيْ امِنْهُمُّ فَلَا تَخَنْتُوهُمْ وَاخْشُو إِنْ وَلِأَنِّةِ لِغُمَةٍ عُلَيْكُمُ وَلَعَلَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَوُلُوا كَتُأَ ٱنْسَلْنَا فِيَكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمُ البِيِّنَا وَيُزَّلِّينَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمْءَ وَتُعَلِّمُكُمُ وَكَالْمُ لَا تُكُونُونُ الْعَلَامُ وَرَدُّ كَاذْكُرُو ْ فِي آذَكُرُ لُوْ وَاشْكُرُ وَالِي وَلِا عَكَفُرُونَ ﴿ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ مُوالِي وَلَا عَكَفُرُونِ ا وَلِكُلِ اور برأمت ك واسط وجهة الك قبله تها هو مُوَ لَيْهَا وهال كَي طرف ابناجِهره يُصِيرتاتها فَاسْتَبَقُو الْخَيْراتِ لِيلِتم سبقت لے جاؤ تیکیول میں اَندِ مَمَا تَکُونُوا جہال بھی تم ہوگے یَاتِ كُدُ اللهُ لِحَامَ كَاتْحِينِ الله تعالى حَميْمًا سبكو إِنَّاللهُ بِ شَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَرْجِيزٍ بِرَقَادِر بِ وَمِنْ حَيْثُ ، خَدَّتُ اورجس جَلدے آپ تَكليس مَر مِن فَوَلَ وَجَهَلَ لَي لَي آپ

فضية الجنان اليقرة m عِيرِين ابناجِره شَظرَ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ مَجِدِ حَام كَ طرف وَإِنَّهُ اور ب حك يه چهره كهيرنا لَلْحَقِّي مِنْ زَبِّك البيدين ب آب كربك طرف عَاللَّهُ بِعَافِل اورنيس بالله تعالى بخر عَمَّا تَعْمَلُونَ الكارروالى عجوم كرت مو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اورجهال ع بكي م نَكُل كَرَجَاوُ فَوَلْ وَجُهَكَ لِمِن آبٍ يُصِيرِين ابْنَا فِهُره شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْعَرَام مجدحرام كي طرف وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ادراك أمتيو! جهال كبين بحى تم مو فَوَتُواوَجُوْهَكُمْ لِي بَصِيرواتِ چرك شَظرَه اس معدرام کی طرف الثلات کون تاکینہ و بلقابی لوگول کے واسط عَلَيْكُف تحصار اور حُجَّة كولَى الزام اللَّالَّذِينَ ظَلَمُوا م مروه لوك جوظالم بين منهند ان من سے فلا تَخْشَوْهُمْ لِي مُم ال عندارد وَاخْشَوْنِي اور مجه عدارد و لِأَتِيدَ نِعْمَتِي اور تاكه مِن كَمل كرول الني نعت عَلَيْكُد تم ير وَلَعَلَّكُمْ تَهُنَّدُونَ اورتاكم تم مِدايت ياجادُ كَمَا ٱرْسَلْنَافِينُكُمْ خِيرا كيهم في بيجاتم من رسول منشكف تم من عند مثلوًا عَلَيْكُو جوتلاوت كرتائة مي البيّا حارى آيتين وَيُزَكِّيكُو اور مس ياك كرتاب ويُعَلِّمُكُ اوروومس تعليم ديتاب الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ كَتَابِ اوردَاناكُ كَي وَيُعَلِّمُكُمُ اورتمسِ تعليم ديّات







14 فقررة الصان طرف چیرہ کرنا ہے اور جب مسافر ہوتو سفر میں بھی قبلے کی طرف زُخ کرنا ہے۔ اور بیہ سئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض اچھے بھلے بھی ربل گا ڑی میں بیٹے کرنماز بڑھتے ہیں کھوے ہونے کی طاقت رکھنے والے کی نماز بالکل نہیں ہوتی ہے من طرح نماز فرض ب ای طرح طاقت والے کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ بال! اگر کوئی پوڑھا آ دی ہے تو اس کی بات الگ ہے، بیار ہے تو اس کا معاملہ غِدا ہے۔ تندرست آ دمی گاڑی میں بیٹے کر نماز بڑھتے ونماز بالکل نہیں ہوتی۔ای طرح بعض لوگ جس طرف زُخ ہوتا ہے اُدھر ہی ڑخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں ( گاڑی وغیرہ میں )اس ہے بھی نماز ادائییں ہوگی۔گاڑی میں بھی سفر میں بھی اُرخ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ کئی عورتیں قصبوں ہے دَم کرانے اور تعوید وں کے لیے آتی ہیں۔ اُن میں سے جونماز س پڑھتی ہیں وہ گھر کی عورتوں کو کہتی ہیں کہ جمیں مصلی ( جائے نماز ) دیں ہم نے نماز برهنی ہے اور برهتی میشر این ۔ان ہے کون کے کہتم گاس سے سوداسلف یا تعوید وغيره لينے كے ليے آئى موكر نماز يبيل كركس طرح جائز موكى؟ قطعاً برى الذست نبيس مول گی صرف وہ آوی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے جس بین کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہیں جواہ مرد ہو یا عورت يو قيام كرنا بھى فرض ہے اور قبلے كى طرف زخ كرنا بھى ۔ اور اگر گاڑى قبلے ہے دوسری طرف پھر جائے تونمازی کو بھی ای قبلے کی طرف پھرنا ہوگا۔ الله تعالى فرمات يل ومِن حَنْتُ خَرَجْتَ ا ع نِي كُرِيم التََّلِيمَ إِلَّمَ الْحِيْدِ له نے لکا کرسنر پر جہاں کہیں بھی جاؤ فؤ آرؤ خفات کیس چھیروا پناچہرہ شظر المسجهالتزام مجدحرام كاطرف وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ اورب فلك مجدحرام كاطرف جيره كيرناق ٢ مِنْ زَبْك تير اب كي طرف حكم ب ومَاللَّهُ بِعَافِل عَنَّا



البقرة ففيرة المنان M4 ائی طرح مشرکین عرب کے لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو ابرا ہی کہلاتے تھے اور کعے کا بڑااحتر ام کرتے تھے۔اگر تمھارا قبلہ کعیہ نہ ہوتا تو کیہ سکتے تھے کہتم ابرا ہی نہیں ہو۔ کیوں کداگرتم ابراجیمی ہوتے توتمھا را قبلہ تو کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا۔ان کا بھی الزام ختم و الله الدالدة والمنتقد المراه و المراج و المالي ال على المالي المراج و المراج المراج و المرا آئے گا تو اس کو اُڑاتے پھریں گے۔انھوں نے نہیں مانیا۔ جس میں کوئی دیانت اور انساف بووتوسي بات من كرايمان لاتاب فلأتنف منذ ليستم نداروان لوكول كاعتراضات والحقون اورمجمت ورو-لوگوں نے تو پیغیبروں کوئبیں معاف کیا۔عیسلی مدینۃ کے بارے میں قرآن یا ک یں ندکور ہے اور یہودی آج تک مصر ہیں معاذ اللہ تعالی کہ وہ حلال زادہ ہی نہیں وَقَهُ إِلِهِ مُعَالِمَهُ أَسَدَ يُفِتَأَنَّا عَطَلْمُ [النساء:١٥٦] "أنحول في معترت مريم عندون ير بهت برا بهتان باندها." فرما ياتم ان كاعتراضات سے ندوُرو وَالحُشُونَ اور مجھ عدد و لأتد نعت علنكد اورتاكيين كلل كردول الك المستم يرجى طرح میں نے شخصیں سب سے بہتر بن امت بنایا ہے اور سب سے بہتر بن کتاب شخصیں وی ہے ای طرح قبلہ بھی شمصیں بہترین دے دول اورتم بڑے خوش قسمت لوگ ہوکہ شمصیں آخری نى كاامتى جونا نصيب جوا\_ تفسيرت فيسي ملانظاته كي دعسا: دیکھو! حضرت عیسیٰ مایشا اللہ تعالیٰ کے پنجبر، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں اور ہماراعقیدو ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دوسرے آسان پرموجود ہیں اور قیامت ہے

فضية العِنافَ السفة المستقبة المستقبة

ادر کیما احد اتفاقی نے خفت میں آپ میانیاتی کا ای بنایا۔ الله اتفاقی کا محتاج برا اصاب 
ہے۔ اے پرود گار اجتماعی ہوئی گار گار بنایا۔ الله اتفاقی کا اتفاقی کا الله بنایا کی ایک آبی فیل الله بنایا کی مقافر است کا مستقد میں کا میانیا کی میں است کا مستقد میں کی بنایا کی میں کا میانیا کی میں کا میان کا میں کہ کہ کے کہ میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میان کا کہ کا میان کا میں کہ کا میں کا میان کا میں کا میان کا میں کامی کا میں کی کا میں کا میں









كآيمًا الكنان امتوااستَعِينُوُ إِيالصِّيرُ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطِّيرِينَ وَلاَتَقُوْلُوالِمِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُواتُّ بَلْ أَحْمَاهُ وَلِكِنْ لِالتَّفْعُرُونِ ﴿ وَلَنَابُلُوكَكُمْ لِشَيْءٍ قِينَ الْخَوْفِ والجُوْرِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَةِ وَ بَيِّرِ الصَّهِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُّصِيْبَةً ﴿ قَالُوٓا إِنَّا يله وَ إِنَّ ٓ النَّهِ لَجِعُونَ ﴿ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْكُ ثِنْ تَنِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُهُتَكُ وَنَ

الْأَقْهَا الَّذِينَ الْحَالُوكُ أَمْنُوا جُوايُمان لائم بو اسْتَعِينُوا مدوحاصل كرو بالقينر صبرك ذريع والقيلوة اورنمازك وْرَكِعِ إِنَّ اللَّهَ كِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عِيمَ الشَّيْرِينَ صَرِكَرَ فِي وَالول كساتهم وَلاتَقُولُوا اورندكوتم يمنى أن كباركيل يَّقْتَلُ جَوْل كي جات إلى في سَين الله الله كرات من الكوم أَمْوَاتُ مُرْدِبُ بَلْ أَحْيَاعُ لِلدوه زنده إلى أَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اوركيكن تم شعور نبيل ركحت وَلَنَبُلُوَ نَكُمْ اورالبته بمم ضرورتمها راامتحال ليس گ بِشَيْء قِنَ الْخَوْفِ كَان مُكَا يَزِيْل خُوف ع وَالْجُوع اور بھوك سے وَ تَقْصِ قِنَ الْأَمُوالِ اور مالول كى كى سے وَ الْأَنْفَ.

فضيرة الجنان اورجانول کی سے والطُمَراتِ اور کیلول کی کی سے وَبَقِر الصّبر فِيَ اورآپ خوش خبری سنادیں صبر کرنے والوں کو الَّذِینَ وہ لوگ ہیں اِذَا أصَابَتُهُ مُصِيبَةً جب أُسِيلَ يَخِي بَكُولَ مصيت قَالُوٓ اللَّهِ إِين انَّالله كِ تَلَ بِمَ اللهُ تَعَالَى بِي كَ مِلكَ قِيلَ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَجِعُونَ اور ب شک ہم ای کی طرف رجوع کرنے والے میں اُو آبات وہی لوگ ہیں عَلَيْهِ ال ير صَلَواتُ مِن الله تصوصى المثيل بين ال كرك

طرف ع وَرَحْيَةً اورعموى رحمت وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور

سب راورنب از سے مب در لینے کامطلب:

الله تبارك وتعالى كاارشاد ہاورخطاب فرما ياہے ايمسان والوں كوكە يَا يَّهَا

وہی لوگ ہیں ہدایت یانے والے۔

الَّذِينَ أَمَّتُوا ا المائمان والوا اسْتَعِيْتُوا بالصَّارُ وَالصَّلْو ق مدوحاصل كروتم صبراور نماز کے ڈریعے۔ بعض جابل شم کے لوگ سیجھتے ہیں کہ جبرے مدد لینی ہے اور نمازے مدد لینی ے۔اورصبر بھی غیر اللہ اور نماز بھی غیر اللہ ہے تو ال سے ٹابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد لیٹی جائز ہے۔ ولی بھی غیراللہ ہیں ، ٹی بھی غیراللہ ہیں ۔سب سے مدد لینی جائز ہے ۔لیکن یہ تنسير قرآن ياك كي تحريف ہے۔اس ليے كەمبر پر حرف باداخل ہے اور بالقَدير كا معنیٰ ہے مبر کے ذریعے وَالْصَالُوۃِ اور نماز کے ذریعے تم نے مدد لینی ہے۔ توصم اور نمازے مددنیں لین بلک ان کے ذریعے مدد مانگنی ہے اور مانگنی کس ہے ہے اِٹاک

فضية المناة

تَفَهَدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " پروردگارہم خاص تیری بی عبادت کرتے ہیں اورخاص تجھ میں ے مدطلب كرتے إلى "اورووس عقام يرآتا ب وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ الْمُ بی سے مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ اور ہم ور وان میں بدؤ عا پڑھتے ہیں اللّٰهُ مَدّ اللّٰ نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغُفِرُكَ اساللها بم تجوى عددطلب كرت إيى-تو مدوصرف رب تعالی ہے ہے کیوں کہ مستعان صرف پروردگار ہے۔ ہاں! میر عمادتیں ہیں صبر کرنا بھی عباوت ہے ، نماز خود عبادت ہے۔ ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ ے مدد مالكو \_اور برنماز يس بم اس بات كا اقرار كرتے يى إيكاك تغبد وإيكاك نَسْتَعِيزِي فَرْضِ فِمَازِ وَهِ إِورْ ، واجب بو ياسنت مؤكده بو يانظل بو يا تنجد ، اشراق ، جعه يا عید، کوئی بھی نماز اس سے خاکی نہیں ہے کہ جس میں رب تعالیٰ سے وعدہ نہ کرتے ہوں اللك مَعْنَدُهُ وَاللَّهُ مُنتَعِنْهُ اورجمين بداياسيق يرحايا كياب كداس كوتم في كى رکعت میں نہیں بھولنا۔ پھراس کے بعد بھی اگر کوئی آ دمی ادھراُدھر بھٹکٹا پھرے تو پھروہ معذورنه بوگا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّهِ فِي بِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ صبر کے مواقع میں ہے اہم موقع موت کا ہے۔ اور خصوصاً جب کہ موت طبعی نہ ہو بلکہ قتل

ووتوصدمدزياده موتاب-اس واسطفر مايا وَلا تَقَهُ لَهُ السَّرَر تَقْتَلَ في سَسل الله آمة التى اوروه لوگ جواللہ تعالیٰ کے رائے میں قبل کیے جاتے ہیں ان کوتم مردہ نہ کہو بِيِّلَ خَيَّاتِهِ لِلْدُووزَهُ وَلِينِ وَلِيحَنَّ لا تَشْهُرُ وَنَ اورلِيكُن تُم ان كَازَهُ فَي كاشعورْ فيل ر کھتے ۔ بعنی ان کی زندگی کوتم مجھنیں کتے ۔



۵۹ فضرة الصال دی دن گزارنے پڑیں گے۔ اس عدت کے زمانے میں عورت اپنے گھر نے بین فکل سکتی۔ اور اگر مجبور کی ہے تو ون کو جاسکتی ہے اور ضرورت یوری کر کے واپس آ جائے ۔ رات کسی جگہ نہیں روسکتی۔ دیکھو! قصبات کی جومورتیں ہیں عدت تو اُنھوں نے بھی گزار ٹی ہے اوراُنھوں نے اپنے حانوروں کو یانی بھی بلانا ہے، تھیتوں ہے ماگ وغیرہ بھی تو ڑنا ہے، گو برتھی پھینکنا ہے۔ اور بعض ایے قصے ہیں کہ انھیں یانی دور ہے لانا ہوتا ہے۔ بعض ایسی جگہیں ہیں کہ انھیں كثريال لانا يرثق بين \_اباليعورت جس كاكوني كمانے والانبين اس كوشرعاً اجازت ے کہ وہ اپنی ضرورت یوری کرے کیوں کہ وہ مجبورے۔ اور جود ورورازنو کری کرتی ہیں ان کے لیے گئےائش نیس ہے۔ ہاں!اگر اس کی روزی کا کوئی اورا نظام نہیں ہے تو مجروہ عورت دن کو جاسکتی ہے ڈرات کو کئی جگہ تیں اروسکتی۔ ریجی تب ہے کداس کے یاس کوئی اورصورت ندہو۔اوراگراس کے باس عدت کے زمانے ش کھانے کا خرچہ ہے تواس کے لے گنجاکش نہیں ہے۔ ای طرح اگر کوئی عورت بیار ہو جاتی ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ ڈ اکٹر کو فیس دے کرایے گھر بلائے تواس کواجازت ہے کہ قریبی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاسكتى ب\_راوريه بات اصولى طورير يادر كهنا! كه عدت كزارنے والى عورت رات كى جگہنیں گزار کتی۔ اور اگر مجبوری ہے کہ اس کا کوئی سود اسلف لانے والانہیں ہے تو وہ اپنی سبزی وغیرہ بھی بازار سے لاسکتی ہے اور بول چال پر بھی کوئی پایندی نبیں ہے۔ضرورت کےمطابق گفتگوکرسکتی ہے۔

(ایک آ دی نے سوال کیا کہ حضرت!عدت کے دوران میپتال میں داخل ہوسکتی

البقرة فخيرة الجنان ك بارك من يمن يُعَنَّلُ في سبيل الله جولل كي كالشكرات من أَمْوَاكُ مُردك بَالَمَيْمَاتِ بِلَدووزندوقي وَلَكِهِ الْأَشْفَةُ وَنَ اورليكن عميل شعور نہیں ہے۔فرض کروآج اگر کو کی شخص کسی شہید کی قبر کو اکھیٹر نے تو شہید نہ تو اس سے ہات کرے گا اور نہاس میں کوئی حس وترکت ہوگی اور پچھے بھی نظر نیس آئے گا۔ وہ زندگی ہمارے شعورے بالاترے۔ اس ہات کو سمجھانے کے لیے علم کلام والے کہتے ہیں کہ جیسے مریض سکتہ۔ سکتہ ایک يَاري ءوتي ہے۔اس ميں به ظاہر نبض چلتي نظر نبيس آتي اور آ دي سانس ليتا بھي نظر نبيس آتا لیکن ہوتا زندہ ہے۔ توسمجھانے کے لیے کہا کہ پیض الشکّقة بیسے سکتے کا بیار ہوتا ہے کہ روح اس کے اندر ہوتی ہے گیاں تھیے ، ڈاکٹر چیران ہوتے ہیں کہ حس وترکت نہیں ہے، سانس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ توای طرح شہید کی حیات ہے کہ بہ ظاہر بچھ نہیں آتی ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیات تو ہے گر ہوروح کی ہے جسم کی نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جسد مثال ہوتا ہے اس کی حیات ہے۔ بیدونو ل تول مردود ہیں۔ ال واسطيقر آن كومجھو۔ قرآن كبتاب والانتفائدا اورنه كوتم يقن يُقتلُ في سيل الله أن ك بارے میں جو آتی ہے جاتے ہیں اللہ تعالی کرائے میں اَمْوَاتُ مُردے بَلَ أ خَيّاتِهِ لِلْمُدوهُ زِيْرِهِ مِينِ \_ تُوقِلَ تُواسِ جِم كُوكِيا جَا تا ہے روٹ كُونِيس \_ اورقر آن كهتا ہے كه جن توقل كميا جا تا بيهان كومرده شركو\_اور پيرقم قل جسد مثال نتيس موتا بلكه يجي جو جهاراجهم ج.

البقرة 11 فضية الجنان جىدمشالى كامطلب: اور جسد مثالی کامعنی آب اس طرح مجھیں کہ جس طرح تم خواب میں کسی کود کیھتے بواورخواب میں کو کی تعصیں رشتہ داریا ہے گا نہ ملتا ہے۔ وہ نہ تواس کا جسم ہوتا ہے اور نہاس کی روح ، بلکہ وہ جسد مثال ہوتا ہے جورات کوشھیں ملا ہے۔ ادرتم اس کے ساتھ کڑتے جھڑتے بھی ہواور بیار بھی کرتے ہو،سب پچھ کرتے ہو۔ شیخ کوتم اس کو کہو بھائی میں نے رات کو تیرے ساتھ یہ گفتگو کی ہے ۔ تو وہ کیے گا کہ میرے توفر شتوں کو بھی پتانہیں ہے۔ اورقرآن بالكل واضح ب وَلاتَقَة أَوْ النَّهُ يُقْتَلُ فِي سَبِيْل اللهِ أَمْوَاتُ اللهِ كَاللَّهُ اللهِ اللهِ أَمُوَاتُ اللهِ بارے میں مت کہوجوانڈ تعالیٰ کے راستہ میں قبل کیے گئے کہ وہ مر دہ ہیں ۔اور قبل جسد عضری ہے یہ جم ہاورزندہ بھی یہ جم ہے ما اُختاج بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر جیب بات ہے کدروز ہے تو رکھے بیجم ، نمازیں پڑھے بیجم ، شنڈے یائی ہے وضوکرے مہجم ،گرمی ہم دی برداشت کرے مہم ادراثواب ہےمح وم ہوجائے اور اس کی جگدمثالی جیم کوثواب ملتارے بدکون عقل کی بات ہے؟ جرم تو کرے بہتم اور مزا

بھگتے اس کا مثالی جسم ۔ یہ کون م منطق ہوئی ؟ بیعقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی

خلاف ہے۔ يادر كھواج اوس ااى جم كو موتى ب چائے در وزر و موجائے كابول مى تصريح ے ماتی ہاتوں کا بتام نے کے بعد طے گا۔ پھر عجیب ہات ہے کہ شہیدوں کوتو مُر دہ نہ کہو اور پنجمبروں کوم دہ کہو، لاحول ولاقو ۃ الا ہاللہ۔ کہ شہید زندہ ہوں اور پنجمبر زندہ نہ ہوں ۔ آج ایک ایسافر قد بھی چل لکلا ہے جو کہتے ہیں کہ پیغیبروں کی حیات کوئی نہیں ہے ۔ میں نے اس مسئلے یر "تسکین الصدور" ککھی ہے۔جس پر دور حاضر کے تمام جیر علاء کے دستخط



البقرة 1300 دُ مُرِيةُ الجِنَانِ نہ کئی شے سے بنی النفز ف مجمی دھن کے حیلے کا خوف ہوگا کبھی کوئی اور خوف ہوگا وَالْحُدُ عِ اورَ مِهِي بَهُمْ مِي مِهِ مُنْكَالِي مسلط كروي كاور بَعوك عروك وَ نَقْص مِنَ الأَمْهَ ال اوربعی حمحارے مالوں میں کی ہوگ وَ الْأَنْفُينِ اوربعی حمحاری حالوں میں کی آئے گی کہ محمارے افراد میں ہے کچھ میں گے والشقیات اور کبھی پھل کم ہوں گے۔ بیامتحان ہوں گے کہ طرح طرح کی پریشانیاں شمھیں پیش آئیں گی 💰 🚈 الشبيرين اورآپ صبر كرنے والول كوخش خبرى سناويں ۔ اورصبر كرنے والے كون ہيں؟ الَّذِينَ إِذَا آصَامَتُهُمُ مُصِيَّةً وه إلى كرجس وقت ان كومصيت يَنْفِي ب قَالَوْ ا كَتِهِ إِنَّا إِنَّالِلْمُورَائِنَّا إِنْهُواجِمُونَ-مثال کے طور پر جب کوئی شخص فوت ہوجائے تو اس کے بارے میں بیرجیال آتا ب كديد كول فوت مواب؟ البحى تك توية تندرست تها، جوان تفار اور وسراخيال بدآتا بكسيةم عصواموكياب-الله تعالى في يملح عيال كالزالة واس طرح فرماياكه إقا ولله عم سارے اللہ کی ملکیت ہیں۔ رب جس طرح جائے اپنی ملکیت بیس تصرف لرے۔اور ووسرا خیال تھا کہ ہم ہے جدا ہو گیا آد فر مایا حداثییں ہوا ہم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ ونوں معینوں یا سالوں کی حدائی ہوگی ، جانا تو ہم نے بھی وہیں ہے۔ اس لیے مديث من آتا ب كرقبرتان من جاؤ توكبو السَّلامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمِ مُّؤْمِنِيْنَ ٱنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ نَعْنُ لَكُمْ بِالْآثَرِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَغُفِهُ اللهُ لَمَّا وَلَكُهُ "أَعِيقِهِ السِّهِ والوَّم يررب كَسلامتي موتم ہمارے آگے آگے جارے ہوہم تمحارے بیچھے بیچھے آرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشے اور شمعیں بھی ۔"

دُ ضُرِيةَ الصِلَانَ

حضرت عائشہ صدیقہ فضطن نے من کا دیا جلایا ہوا تھا تیز ہوا آئی تو بھھ گیا۔

آپ کانج بنائم نے پڑھا اللائھ و آلائی کو بھٹون - حضرت ماکٹھ صدیقہ جھٹان نے سا ہوا تھا کہ جب کوئی مزائے تھا 10 دقت یہ پڑھا ہوتا ہے۔ کمین کلیس حضرت الیاد دیا جھا نے اور میں آگل اس کوجال دی جوں نے بالایا ماکٹرا کی شاکہ آرکہ والم کا کھومن "مردد

ئے اور میں انتمان س کوجاد بی ہوں۔ فرمایا مائٹ انگل تھا آیڈ کو الکوٹون "مرده تکلیف ده چرچوموس کوٹی آے دہاں ہے جمعا یا ہے۔" اب ید یا عمال مراتعا کیا۔ بچوالیا ہے میں کوفت تو بول ہے تھیاں میں لالطاق پر حمد لبندا بالطاق ہر تکلیف کے

اَوَلِكَ كِمَاكُ ثِنَ عَلَيْدِ اللهِ صَلَاكَ فِينَ أَنْهِ صَلَاكَ فِينَ فَهِدَ سَهِ اللَّهِ صَلَاكَ فَيَ اللَّ كَانْصِينِ مِنْ ثِنَ قَرَيْهُ الرَّمُونَ المِنْ أَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّه الفَيْقَدُونَ الدِّكِمَاكُ لِللِهِ إِنَّادِ الشَّقَالُ ثَنْ مِنْ كَانَا أَيْمَ المِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ال عُمْرِكِ ... [(عن)]

00000

خضرة الصان 44 أَنْزُلْنَا جويم فِي الله مِنَ الْبَيْلَةِ واضْح لِليس وَالْهُلَى اوربدایت مِنْ بَعْدِمَا بَيْنَتْهُ بعدال كريم في الكويان كيا إلتَّاسِ الوگوں کے لیے فی الکٹ کتاب میں أو آبات وہ الوگ ہیں للَّهُ مُنْهُ مُدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللل لعنت كرتے بين ان پرلعنت كرنے والے إلا اللَّذِينَ مُكروه لوگ تَابُوا جفول في وأضل فوا ادراصلاح كرلى وبَيَّتُوا ادرأ نحول فِحْ وبيان كيا فَأُولِيكَ لِي وولوك إلى أَتُونُ عَلَيْهِ مِن ال پر جوع كرول كا وَاَنَاالتَّوَابُ اور مِن توبةبول كرنے والا موى الرَّحِينة مهربان بول إنَّ الَّذِينَ بِحَثَك وه لوك كَفَرُ وَا جو كافرموك وَهَاتُوا اورمر ، وَهَدْ كُفَّارُ الرحالت ميل كدوه كافريس أوليك وولوك عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ اللهِ أَن يرالله تعالى كالعنت ے وَالْمَلْبِكَةِ اورفرشتولك وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اورتمام انسانول كى خلديْدَ بنقهًا رباكري م بميشدال لعنت مِن لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَدَاتُ نَبِينِ تَخْفِفِ كَي حائے كَي ان سے عذاب كي وَلَاهُمُ مُنْظَرُونَ ادر ندان كومهلت دى جائے گل وَإِنْ يُحَدِّ ادر معبود تمحارا إِنْ يُوَاحِدٌ ايك على معبود بالآوالة إلا هُوَ الله مناس كولَى معبود كرواى الرَّحْمان الله عليان ب حدرهم كرنے والا الرَّحِيْدُ نهايت مهربان ب-

البقرة

ال = يبل ينبن إسر آعال والدركوع من حضرت ابراتهم عظائلا ك دعا

يس اس كاليمي ذكر تفا وَأرِنَامَنَايِكَ السيرورد كاراجميس في اور عرب كافعال كي تعليم فرما- اى بارك من ذكراً تاب إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةُ مِنْ شَمَّا بِرِ اللهِ- شَعَانُ و

شعيدةٌ كى جُنْ باور شعيدةٌ كمعنى بين علامت اورنشاني بهت سارى چزين میں جوشعائر اللہ میں داخل ہیں ۔ حضرت شاہ ولی القدر تھے۔ اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ

شعارُ الله على يبلغ نمبر يرقر آن كريم ب، دومر ينمبر پر آخصرت ماياييم كي ذات مرای ہے، تیسرے نمبر پر کعبة اللہ ہے اور چوشے نمبر پر نماز ہے۔ مداسلام کی بڑی نشانیاں ہیں جن کا اُو پر ذکر ہوا ہے اور صفا بھی شعائر القدیش سے ہے اور المروۃ بھی ہے۔ آ ھے سترھویں یارے میں سورۃُ عج کے اندرقر مانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ

کہا گیا ہے کہ جاتی لوگ جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔احرام کے بعدان جانوروں کے گلے میں بے ڈال دیتے تھے اور بیعلامت ہوتی تھی کہ یہ جاتی کا جانورے۔اگر حاجی قضائے حاجت کے لیے یا سوداسلف کے لیے آگے چھے ہو حاتا تو لوگ اس کے جانور کی تو بین نبیس کرتے ہتے۔ کیوں کہ مجھتے تھے کہ حانور حاجی کا ہے اور شعائز اللہ میں ے ہے۔صفااورمروہ چیوٹی چیوٹی پہاڑیاں ہیں اوراب حکومت نے ان کوتر اش کر برابر کردیا ہے۔صفا کا تو پچھ حصہ ہے تگر مروہ بس نشانی روگئی ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جوعمرہ تو کرتے تھے مگر صفا مروہ کی سعی

كرنے كو كناه بچھتے يبال عي نبين نبيل كرتے ہتے۔ اللہ تعالى نے ان كى اصلاح فريائي إِنَّ النَّسَفَا بِ فَلَك صَفًا كَى يَهَارُى وَالْمَرُوةَ اور مرده كَى يَهَارُى مِنْ شَمَّا إِيدَالله





خَفِيةَ الْمِنَانُ بہر حال اللہ تعالی نے مہر پانی فر مائی اور ج تکمل ہوگیا۔ تو معذور کی طرف سے دوسرا آ دی مجى ج كرسكتا ہے۔ اور مرد كي طرف ہے مرد بھى جاسكتا ہے اور عورت بھى جاسكتى ہے۔ اور عورت کی طرف ہے مردیھی جاسکتا ہے اورعورت بھی جاسکتی ہے۔ (بیال پرسامعین میں ہے ایک نے سوال کیا کہ وہتمتاع کرسکتا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ہرگزنہیں اج بدل میں تمتع نہیں کرسکتا۔ یعنی عمرے کا احرام نہیں با ندھ سکتا۔) ج فرض ہے اور عمرے کے بارے میں اختلاف کرتے ہی کرآ پایدواجب ہے پاسنت مؤکدہ ہے۔ عمسره كى فضيلت: امام ابوحنیغہ رحمبہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ عمر وسنّت ہے۔ تر مذی شریف کی روایت ب حفرت عبداللہ بن عمر مُلِله سے کہ آنحضرت سائندی ہے سوال کیا عمیا کہ أَعُرُوا قُوَّا جِبَّةً كياممره واجب عَالَ لَا بَلْ فِي سُنَّةٌ فرما ياواجبُين بلك سنت ب\_سارى عربي ايك دفعه ج فرض ب\_اورا كررب تعالى توفيق ديتونظى

نَّى بَنِي عِنَّةٍ عِلِيهِ مَلَى الدِيمَ مِنَ عِنَّهِ عِلَى مِنْ مَنَ لِيكُولُو المِنْ مَنْ كَالْمِن فَلَا مِن الدِيمَةِ مُرود مَنا اللَّهِ فِي مَن هِي مَنا دَكُمْ أَلِيكُ وَالْمَيْتُ فَقَلِيلٌ كُلِّعَةً "رمضان المُوكَ بِمُن مُورِدُ مِنْ كَانَّ عَلَيْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ طُرِّرُ فَقَلَ وَهُمَانَ قِلْهِ لِلْ مُجَلِّةً فَيْنَ يَكُنَّ مَالِكُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَع بِورضان مُن مُرودُ مِنْ عَلَيْهِ لَلْ مُجَلِّةً فَي يَكُنَ مَانَ مُنْ فِيلًا مُحَلِّقًا فَي مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْفَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيلُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

پہ فضیلت کی بات ہے ور ندعمر و سارا سال کرسکتا ہے سوائے پانچ وفول کے کدان

فضية الصال البقرة 41 دنول ميل عمر ه مروه ب نوين ، دسوين ، كيارهوين ، بارهوين اور تيرهوين ذ والحجيكوعمر ه مكروه ہے۔ اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ نام ہے کعبة الله کے طواف کا اور اس کے بعد صفا مرده کرنے کا یعنی احرام یا ندھنا اور کعیۃ اللہ کا طواف کرنا اور صفام وہ کی سعی کرنا۔ اب اگر کوئی ان دنول میں عمرہ کے لیے گیا توبدون میں ج کے تو وہ بڑا نادان ہے کہ بری عبادت چھوڈ کر چھوٹی کوا ختیار کرے۔ کیوں کہ ج کا مقام توبڑا ہے جائے تھی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں!اگران دنوں میں عمرہ کرے گا تو ہوجائے گا مگر مکر وہ ہوگا۔ توالله تبارك وتعالى ففرمايا إلى الضلفا بالشك صفا والنهزوة اورمروه مِنْ اللهِ اللهِ الله تعالى كا تام كرده علامتول على على فَمَنْ مَمَّ البينة بي جس نے بیت الشکاح کیا اواغتیر یامرہ کیا۔ ادرمبرے کامنی موتا ہے زیارت كرناية وكعبة الله كى زيارت شريعت كے بتائے ہوئے افعال كے ساتھ ہو فلا شكاع عَلَيْهِ أَوْال يركونى حِنْ تَعِيل ب أَنْ تَظَمَّ فَ ربيسًا يركي وكرلكات مفااورموه ك درميان - بيان لوگول كى اصلاح بوكى جوعمر ين صفا مروه نييس كرتے سے وَمَهُ مُتَلَوَّعَ مَنْيِرًا اورض في ول كول كريَّك كى فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ لِي فِي اللَّهُ تعالی قدردان ب عَلیْدُ جانا ہے۔ آ کے اللہ اتعالٰی کتمان علم کا گناہ بیان فر ماتے ہیں۔ پہلے یبود ونصاریٰ کا ذکر تھا اللَّذَة التَّنْفُ الكُتُ "وولوك جن كوام في كتاب دى ب يقر في فق اس في كواس طرح يجائة إلى الكو حمة جماطرة يغرفؤن أبنا عفذ يجانة إلى اين ب-" توبية وح كوچيانے والے بين ان كى رب تعالى تر ديد فرماتے بين:

4 البقرة فضية الجنان إِنَّ الَّذِينَ بِ حِنْكِ وه الوَّكِ جَوْ يَتَكُمُونَ جَوْمِهِمِ لِي مَا ٱلْزَلْكَ اس كوجوبم نے نازل كيا ہے مور البيان واضح دليليس اور واضح تھم نازل كيے إلى وَالْهُدَى اور بدايت بم في ناركى - توجولوگ ان كوچهات إلى من بند مابيَّتُهُ بعداس كريم في ال كوبيان كما التابي الوكول كے ليے في الكياب كتاب من أولَّيْكَ يَلْمَنَّهُ مُدَاللَّهُ وه لوك إلى جن يررب بعى لعنت بعيجًا ب وَيَلْمَنَّهُمَّ الله و اورلعت تهيخ واليارات لعنت تهييج إلى-حق بات چھپانے کی مُندمت: حق کی بات کوچھیا نابزے گناہوں میں سے بے خصوصاً وہ سکلہ جوقر آن یاک میں ہو کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کے پیش نظر ۔ اس کو نہ بیان کرنے والا إن لوگوں میں شامل ہے۔ اور یا در کھنا ابیصرف مولو یوں پر ہی گناہ نیس بلک برآ وی اس میں شامل ہے۔ جوقر آن کا سئلہ مجتا ہے محصم علی میں اور جہاں بیان کرنا ہے وہاں بیان نہیں کرتاتو وہ بھی اس کی زومیں ہے۔ جا ہے اس کوسارا قر آن نہیں آتا بلکہ ایک چیز اس کوآتی ے اور حیج طور پر آتی ہے۔ اور یہ جوموٹے موٹے مسئلے ہیں ان کوتو سارے مسلمان جانع ہیں ۔تو گناہ گار صرف مولوی تین بلکہ عوام بھی اس کی زدیس ہیں۔ ہاں!اگر مسئلے کی حقیقت خودنیں مجھتا یا بدخیال کرتا ہے کہ میں اس کواچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا تواس کے لیے جا نز ہے کہوہ نہ بتائے۔ توفر مایا بے فنک وہ لوگ جو چھیاتے ہیں وہ چیز جوہم نے مازل کی واضح دلیلوں میں ہے اور واضح احکام اور ہدایت میں ہے بعد اس کے کہ ہم نے اس کولوگول کے لیے بإن كيا في الْكِتْبِ كَابِ مِن أُولِيكَ وه الوَّبِين يَلْمَتُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّةِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّا

د فيرة المال 40 البقرة ان يراحنت بحيبتا ب وَيَلْعَنهُ مُ اللَّهِ مُونَ اوراحت بيج والعبي احت بيج بين اور وه كون بين؟ ان كا ذكراً كم آربا ب- بال! إلا الَّذِينَ نَاتِنُوا مَرَّ وه لوك جنسول ن يهلحق چهايا تفاچرق چهان ساد برگ وأسلخوا ادراين اصلاح كرلى وَ مَنْتُهُ الرَّا مَا حَتَّى بيان كرنا أنحول نے شروع كيا تو وہ گناہ جوتوبہ سے معاف ہوتے الله ال میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی سے مسلہ بتایا ہی جیس مگراس نے بعد میں سے ول يوبرك ابنى بعى اصلاح كى وَبَيَّتُها اوداس مسطك بيان بعى كياتوالله تعالى اس كومعاف كرد في كاتوبيلوك في جاكس ك فاوليك أنوب عَلَيف الله تعالى فرمات ين بيلوك بين بن كي توبي في أقبول كرتا مول وَأَ قَاللَّقَوْاتِ الرَّحِيدُ اورين توبية بول كرنے والا اور نهايت رحم كرنے والا ہول إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَاللَّهِ عَلَى وَهِ لوك جوكافرين وَمَانُوا وَمُدْ كُفّارٌ اورمر اس حال من كدكافرين أولِّك عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللهِ وولوك إلى جن يرب كالعنت ب وَالْمَلْمِكَةِ اورفرشتول كل مجى لعنت ب وَالتَّانِ أَجْمَعِينَ اورتمام انسانوں كى مجى لعنت ب\_جس كا كفرير خاتمہ ہواوہ انتہائی ملعون ہے۔ جس وقت كافر بدكارمرجاتا بزين سكون ليتى بكر الحمد لله اليك بلا جم في ل م منگ ہے۔ ایک جنازه جار ما تفا آنحضرت فاهیم نے فرمایا مُسْتَرِيعٌ أَوْمُسْتَرَاحٌ مِنْفَهُ "بيآرام يانے والا بياس اوگوں كوآرام ل كيا ہے۔ "موال كيا كيا حصرت مسترح کون ہے؟ فرما یا مومن ، کدونیا کی تکلیفوں ہے اس کوراحت ال گئی اور اگر دوسری مكا عِنْو يَسْتَرِيْحُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ "تُوانانون، درفتون، البقرة 40 ففيرة للجنان جانوروں اور راستوں ، مب کواس ہے پناہ اور راحت مل گئی۔" کیوں کہ بُرا آ دمی جب چلائے توبیسب چیزیں اس پر لعنت جمیعتی ہیں۔ خلدين وفيقا ال لعنت مين بميشروين عيداورلعنت كامكل دوزخ ي لا مُنْقَفِّى عَنْهُ الْعَنَاتُ فَهِينَ مَهُمُ لِمَا حَاجٌ كَانَ عِنْدَابٍ وَلَا هَمْ مُنْظَرُ وَنَ اور جب فیصلہ ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈالوتو ایک لیحے کی بھی ان کومبلت نہیں ملے گی۔ ایسا نهیں ہوگا کہ مثلاً: فیصلہ ہو بارہ بجے ان کو دوزخ میں ڈالوتو دومنٹ اُو پرگز رجا کیں۔ ایک منٹ کی بھی مبلت نہیں ملے گی فور آ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آ كرب تعالى فرمات إلى كه وَإِلْهُ كُنْدُ إِلاَّ وَالمَّا مُعِونَ مُعِونَ مُعِونَ مُعِونَ مُعِونَ مُعِونَ حاجت روا، مشکل کشا، فریا درس، دست گیر، صرف رب تعالی ہے۔ کوئی حاکم نہیں بہ جز يروردگار ك\_تحماراصرف ايك بى الدب لآإلة إلا كفة اس كيفيراوركوكى الد نہیں ، الدَّخهانُ نہایت رحم کرنے والا ب الدَّجینة مهران ب-حصرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کر دمنن اے کہتے ہیں جو بغیر ما تگنے کے دے۔ اور رحیم اے کہتے ہیں جو ما تگنے پردے۔ اب ويكهوا بم جب جيو في بي تقية ميس كيامعلوم كه أكوكيا بوتى بيركياب ، كان كيا ہیں اور زبان کیا ہے؟ بیرماری نعتیں رب نے بغیر مائے دی ہیں ۔ اور رجیم وہ ب جو ما تگے ہے دے اور اُنی ہے مانگنا جاہیے۔ اکبرالله آبادی مرحوم بڑے مؤحد تھے۔ لکھتے ظ أى سے مانگ جو كچه مانگ امورا سے اكستر ہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعید



إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَىٰ فِي الْبَعْرِ يِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آنُذُلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَلْ مِنْ مَّا اللَّهُ مِنْ السَّمَلْ مِنْ مَّا فَلَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بِعُلَ مَوْتِهَا وَبَكَ فِيْنَا مِنْ كُلِّ دَآتَةٌ وْتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ وَالنَّكِ]ب الْمُسَعِّرِ بَيْنَ النَّهَ إِوَالْاَرْضِ لأيلت لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّنِنُ مِنْ دُوْنِ اللهِ آنْك إِذَا يُعِبُّونَهُ مُ كِعُبُ اللهِ وَالْكَذِينَ امُنْوَا اَشَكُ حُبَّا لِلْعِ وَكَوْيِرِي الَّذِينَ طَكُمُوٓ الِذِيرَوْنَ الْعَدَابُ آنَ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا وَآنَ اللهَ شَيرِيُكُ الْعَكَابِ ﴿ إِذْ تَكِرَّا الَّذِيْنَ التَّبِعُوْاصِ الذِيْنَ البَّعُوا وَرَاوُا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْيَاكِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَ بَرَّا مِنْهُ مْ كِمَا لَكُونُ وَامِنًا وَكَالِكَ يُرِيْهِ مُاللَّهُ الْفُالْهُ مُحَسِّرَتِ عَلَيْهِ مَرْوَمَا هُمْ مِغَارِجِيْنَ مِنَ التَّارِهُ ﴾ أَ إِنَّ بِحَثْكَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ آسَانُوں كَ بِيدا كَر فِي مِنْ وَالْأَرْضِ اورزين كي پيداكر في الخيلاف اليل اوررات كم مخلف مون ين والنَّهَار اورون كم مخلف مون بن والفَّلَاث

اورکشتیال الَّتِی وه تَجْری جوچلتی ایل فیالبَخ سمندریس بِمَا وه چِيزِي لِي يَنْفَعُ التَّاسَى جولوُّول كوفائده ديَّ في وَمَا

41 वृह्तिया वृह्तिय اوروه چيز اَنْزَلَ اللهُ جونازل كي الله تعالى في السَّمَاءِ آسان ے مِنْمَانَ اِرْشُ فَاحْيَابِهِ الأَرْضَ لِي زنده كياس كوريع زمين كو بَعْدَمَوْتِهَا ال كمرجان كي بعد وَبَثَّ فِيهَا اور بجمير الله تعالى نے زمين ميں مين كلي دَآبَة برسم كے جانور ق تَصْرِيْفِ الرِّيْجِ وَالشَّمَابِ اوروه باول المُسَخَّر جوالكا بواب مَهُنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسان اورزين كورميان لألت ان سارى چيزول من البية نشانيال بين فَقُوم يَعْقِلُونَ اللَّقِوم كے ليے جوعقل سے کام کے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگول میں سے مَن وہ بھی ہیں يَّشَّفِذُ جو بِمَاتِ إِلَى مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ سے ورے ورے أنْدَادًا شريك فيجُون لَهُ ال كساته محت كرت بي تحت الله جيس الله تعالى كساته محبت مونى جاب وَالَّذِينُ أَمَنُوا اوروه لوك جو مومن بیں اَشَدَّ حَبَّالِتُهِ وه زیاده سخت بین مبت میں اللہ تعالی کے لیے وَلَوْ يَرِي الَّذِينَ إوراكر و بَهِ لين وه لوك خَلَيْهُ الْ جَفُول فِظْمُ كِيا إِذْيَ وَنَالْقَدَابَ جِبِ رِيَكُ مِينَ مِعُ عِدَابِ كُو أَنَّ الْقُوَّةَ بِ شُكَ تُوت لله جميعًا مارى الله تعالى ك واسط ب قَانَ الله اور ب شك الله تعالى شديد العدد العت مزاوية والاب إذ تَبرا الله في جس دفت بےزاری کا اعلان کریں گے دہ لوگ البّیتوا جن کی پیروی کی

فضية الصال كى مِنَ الَّذِينَ اللَّوكُول سے الَّبَعُوا جَضُول في بيروى كى وَرَاوَاللَّهَذَابَ اوروكيم ليس كوه عذاب كو وَتَقَطَّعَتْ اور مُقطّع مو جاكي ك بهدًا لأسباب أن كآيس كالعلقات وقال الذيد اور کہیں گےوہ لوگ اقبَعُوا جضول نے بیروی کی لُو کاش آنَ لَنَا لِي شُك مو تمار ب واسط حَرَّةً لوثا دنيا كي طرف فَنَتَرَاً منْقُم پس ہم ان سے بے زار ہوجائیں کیمَا ذَبَرَّ ہُوٰاوِنَا جیسے سے ہم ے برارہوے ہیں گذرك اى طرح يريهم الله الله تعالى ان كودكهائك اعْمَالَهُمْ ان كاعمال حَسَرْتِ عَلَيْهِمْ ان ير حرتیں اور انسوں کی چیزیں ہوں گ و ماھند اور نہیں ہول گےوہ بلرچين من القار نكل سكنه والدوورخ س ات آسان اورسات زمیستین: اس سے پہلی آیت میں ذکرتھا وَالْفِیکُدُ إِنْ قُلْهِدُ معبورتمهاراایک ہی ہے لآالة الائقة ال كعلاوه كوئي معبود نبيس به الذّ خلي الذّ بيند وعلى رحمن اور حيم ب\_ آ گے بعض دلیلیں بیان فرماتے ہیں کدرب تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کو سمجھنا كوئى مشكل نبيس ب مركوئى عقل سے كام لے توبات بے گی۔ إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّمَاوِتِ وَالأَرْضِ بِ قَلَ آسانول كَ يِيدا كرف يم اور ز مین کے پیدا کرنے میں ۔ تو سطون فرمایا ہے۔ اور قر آن کر میم میں سَدِيمَ سَفوت كالفظ متعدد مقامات يرآتا ہے كەسات آسان بين - باقى توجمى نظر نہيں آتے البته بہلا

فخيرة الصال آسان توسب کونظر آتا ہے۔ کتناوسی آسان ہے لیکن اس آسان کے پیچے کوئی ستون ٹہیں ب، كونى كلمبا اور ديوارنيس ب\_ يعنى كوئى سبارانبيس ب\_ لوك چيونى چيونى ممارتيس بناتے ہیں ان کے نیچے دیکھو کتے ستون اور دیواریں ہیں۔اورا گر خدا کی قدرت کو جھنا یا ہوتو آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت اور اس کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے ہے مجى رب كى قدرت كو مجھ كتے ہو۔ قرآن كريم ميں آسانوں كے سات ہونے كا ذكر تو متعدد مقامات پرآتا ہے اور زمینوں کے سات ہونے کا ذکر صرف سور وُ طلاق کے اندرآیا ب- الله تعالى فرمائ بين كهم في سات آسان بيدا فرمائ وَعِنَ الأرْضِ عِنْلُهُنَّ اوراتی ہی ہم نے زمینیں پیدا کی ایس مینی زمینیں بھی سات پیدافر مائی ہیں تو الله تعالی نے زمیس بھی پیدا فرما کیں۔اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہے مروی میں ملوق ہے۔اللہ تعالی کے شکر کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ز مین کی وسعت کو دیکھو ، فراخی دیکھو ، مختلف مما لک ہیں ۔ حالانکہ پیشنگی کے جو علاقے ہیں میصرف انتیں ھے ہیں اکہتر ھے یانی کے نیچے ہیں۔ اور ان انتیں حصول میں ساری حکومتیں ہیں اور بعض حکومتیں اتنی وسیع ہیں کہ ٹی گھنٹوں تک جہاز ان میں صلتے الیں پھر کہیں جا کر کنارے پر چینچتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کو بھٹا چاہتے ہوتو ڑین کی فراخی کود مکھلو۔ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَالِ الورات كِمُخْلَف مِونِي مِينِ اورون كِمُخْلَف ہونے میں۔ رات تاریک ہے اور دن روش ہے۔ کھی رات بڑھ جاتی ہے اور کھی دن پڑھ جاتا ہے، مجھی رات گھٹ جاتی ہے اور مجھی دن گھٹ جاتا ہے۔ بیدون رات کے

مشاہدے ہیں ان میں تم رب کی قدرت کو مجھ کتے ہو والفَلات الَّتِيٰ اور كشتيال تَحْدِیْ فِی الْمَحْرِ جَوْمَندر مِیں حِلَق بیں بِمَا مِنْفَعُ الثَّابَ وہ چیزیں لے کر

جولوگوں کونفع دیتی ہیں۔اس زمانے میں کشتیاں ہی ہوتی تھیں اوراب تو جہاز بھی ہیں۔ ایک علاقے کی چزیں دوسرے تک، دوسرے کی تبیرے تک پر نفع والی چزیں وہاں تک پہنماتی ہیں حالانکہان میں بڑاوزن بھی ہوتا ہے کیکن پھر بھی بانی میں ڈویتی نہیں۔ کیا بیرب تعالیٰ کی قدرت تم نہیں دیکھتے کہ یہ کشتیاں کس کے علم سے چلتی ہیں؟ یا نی میں ان کو کس ذات نے سہارادیا ہواہے؟

وَمَا آنْزَ لَاللَّهُ مِنَ السَّمَا عِ جَوَاللَّهُ تَعَالَى فَآسَان كَى طرف سے نازل كى مِنْ مَا آ بارث فَاحْيَابِهِ الأَرْضَ الرابرث كوريع رب نے زمين كوزندوكيا، سربزكيا بغدة مَوْقِهَا مر يكن كے بعد رفين بالكل مُرد يقى بارش نازل موتى باس کے بعدز مین میں درخت پیدا ہوتے ہیں، سپریاں پیدا ہوتی ہیں، گھاس پیدا ہوتی ہے،

انسانوں کے لیے نصلیں پیدا ہوتی ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ مہ ہارش کون نازل كرتاب، زمين بي كون أكاتاب وَيتَ فِيهَام زَكِلَ وَآتَة ادرالله تعالى في زمين میں بھیروئے ہیں ہرطرح کے جانور۔ پھر جانوروں کی شکلیں دیکھو! کسی کی جار ٹاٹلیں ہیں، کسی کی دو، کسی کی زیادہ ہیں۔کوئی زمین پرریٹکتا ہے،کوئی چلتا ہے،کوئی اُڑ تا ہے۔ میہ خدا کی قدرت تم نہیں د کھتے۔

## وسدانيت بارى تعسالي كى دلسيل:

امام شافعی برئادید ہے۔ سوال کما حمارے تعالیٰ کی وحدا نیت کی ولیل کہا ہے؟ تو ا منے کوئی شہتوت کا درخت تھا فرمانے لگے بھائی! دورجانے کی ضرورت نہیں بہتوت کا در خت ہاں کے پتول کوریشم کے کیزے کھاتے بین آوان کے پیٹ بیل ریشم پیدا ہوتا

ر رساب میں بیان کی بین اور متروی پیدا ہوتی ہے، اس کوشید کا کھیاں کمائی این اثر شہد پیدا ہوتا ہے، اس کا دیث اور مگر مان کا می تو تنظیمان اور گور پیدا ہوتا ہے، تین ہے شہوت کے چے، مگر آگے ان میں انقلابات پیدا کرنے والا رب تعالیٰ کے موا کون

ہے شہترت کے چہ گرآ گے ان میں انقلابات پیدا کرنے والارب قبائی کے مواکن ہے؟ تو تیجنے کے لیے ایک می چیز کانی ہے اور ندیجنے والے کے لیے سازے والک بے کارٹین ن

البقرة

کاروں۔ توفر مایالاشاق کی نے تکمیرے دیں ہرطرت سے جافور فرفقنے بندالذی اور وہ وائن کے تیمیرے نمائی کی محرک سے معطوب کی طرف میاتی میں اور کاری عفر ب سے مشرق کارفرف میاتی ویران کی کارم بدل تیں اور کارم کے بدان چاتا ہے؟ اور ا

آن ہے کو سال پہلے ہم گفت کری سفاقہ شما آیک وابلی گئی۔ مجھ وہاں آپکے درے کے اختاع کے لیے جانے کا اطاق اور اور ان اوگوں نے بتایا کہ سوفاقہ بڑا مشہوط طلاقہ قبالینٹر پڑے ہوئے تھے ۔ اس ہوائے سارے لینٹر افضا کر چیک دیے تخصوص رقے بھی۔ اور آج سے چھر سال پہلے کوئٹ کے طاقہ بھی والزلہ آیا ، کئی ہمٹران ادادہ گئیں۔ ہروقت رہے تمانی کھنا ہے ۔ قدمت کا جائے ہے گھر جارے اعدرت کا ٹوف تھیں، ہارے ہے کہ والحجے قدید کوئٹ سے شمن کھن ہوئے دل اعدارے ایسی مخت

ا ویجان کالیجاز و بخرگ طرح تین اوائندهٔ فنو و بیخرے گار فراه - مخت میں-پہلے زیانے من امام مواراتوں من مرواد اوائی مفاصل میں کہ مارے سطح بیم نے کوئی اور فات بوجا مجام اتو کا کی کاروں تک مارے مثل سے دوئی پیچمس اتر تی

البقرة

فخيرة الجنان

تھی ، بانی نہیں اُ تر تا تھا، ہم ممگین ہوتے تھے کہ معلوم نہیں م نے والے کے ساتھ کیا ہوا ے؟ اور آج کل تو کوئی ماں باپ کو بھی وفن کرے تو اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔اس واسطے کہ ہم نے موت کو تمجاہے ، نہ قبر کو تمجاہے اور نہ آخرت کو تمجاہے۔

توفر مايا فَقَدر نف الرياج يدجو مواكن جلائي بين ان كوكون جلاتا ب الله تعالى كاذات كے بغير وَالتَّحَابِ التُسَعَّرِ بَيْنَ السَّمَا وَالأَرْضِ اوروه بادل جو لَكُمَّ ہوئے ہیں آ سان اور زمین کے درممان۔

ایک دفعہ میں جہاز پر سوار ہوا اور وہ اس طرح ہوا کہ حج ہے واپسی پر مجھے یا کستان کا نکٹ ندل سکا مجبورا شام کا نکٹ لیوا پڑا اور ہم جدہ ہے دشق چلے گئے ۔ راستہ میں بادل بہت گہرے تھے۔ تو میں یو چھتا ہوا کہ یہ پیاڑ کون سے ہیں؟ کہنے لگے یہ بیاڑ نہیں یہ توبادل ہیں۔اور جہاز جب اول ہے أو برحا تا تھا توباول بہاڑ لگتے تھے۔

توكس كي عكم إن من بارش بيدا موتى ب مس كي عكم اول من اين؟ اگررب تعالیٰ کی تدرت کو بھتا جا ہوتو ایک ایک چیز میں رب تعالیٰ کی تعدرت موجود ہے۔ ان تمام چیزوں میں یعنی اِنَّ فِیْ خَلُقِ السَّمُاتِ وَالْاَرْضِ ہے لے کر لالت تک جوچزی بیان کی گئی ہےان میں البتہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی تگر ﴿ لِقَوْ مِر يَنعَدُونَ اس قُوم كے ليے جوعقل عے كام لے ليكن باوجوداس كے كدالقد تعالى كى قدرت کی نشانیاں بڑی صاف اور واضح میں پھر بھی ویون اللّالین اورلوگوں میں سے

بعض ـ ييمِن تَبْعِيْضِيَّه بـ ووجي إلى مَنْ يَتَفَخِنُونُ وَنِ اللَّهِ أَنْدَادًا جَعُول نے رب سے ورے ورے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ رب کی ذات کو چھوڑ کر نیجے أنهول نے بہارے بنائے ہوئے ہیں فیج تھند ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں

كخت الله عبيها كه الله تعالى ميمبت بهوني جاب\_ مشرک جتنے بھی ایس کی کی جاند کے ساتھ محبت ہے، کسی کی سورج کے ساتھ محبت

ب، کی کی بزرگ کے ساتھ ہے، کی کی بت کے ساتھ ہے۔ بیسارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیجان کے ساتھ الی محت کرتے ہیں جیے رب کے ساتھ محت کرنی جاہے۔

وَالَّذِينَ الْمُنَّزُ الروه لوك جواليان لائ أَشَدُّ مِثَّالله ان كَي خت محت حالله تعالیٰ کے ساتھ ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجرامی کے بعد حضور مان تاہیج کی محبت ایمان کا معیار ب- أخضرت النافية فرما لا يُؤْمِن أَحَدُ كُدْ حَتَّى أَكُونَ أَحَتَ الَّذِي

عِنْ وَالدِهِ وَ وَلَدِهِ وَ النَّالِينِ ٱلْجَمْعِةُ نِي بَخَارِي ثَرِيفِ ادرمسلم ثريفِ كي حديث ہے" تم میں سے کو کی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی محبت میر ہے ساتھا ہے ماں باپ،اولا دادرتمام مخلوق ہے بڑھ کرنہ ہو۔" وواس طرح کدا کے طرف مال باب كانتم ب، دومرى طرف آنحضرت مانطاتيم كاارشاد ب\_- اگرآ محضرت مانطاتيم کے قول وفعل کو چھوڑ کر مال باپ کے طریقے پکڑے گا تو پھر مال باپ کے ساتھ محبت ہوئی آنحضرت مان نائیز کے ساتھ تو نہوئی۔

بزرگان دین سے محبت :

تو مومن کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی ذات گرای کے بعد آخضرت ما خالیا کے ساتھ ہے۔ پھر درجہ یہ درجہ پنیبروں کے ساتھ ، پھر صحابہ کرام حین اللہ کے ساتھ ، پھر تابعین ، پھر تبع تابعین اور ائمہ دین ، فقہائے کرام اور محدثین کے ساتھ ہے بھطالیہم۔اوران سے محبت اس واسطے ہے کہ یہ سارے رب تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔اگرید دنیا میں نہ آتے یقین جانوا عالم اساب میں ہم تک قرآن پانتیا، نہ

ΔΔ. خضرة الجنان حدیث بینیتی اور نه بی کلمه بینیتاران حضرات نے بڑی بڑی قربانیال ویں -ساری زندگیاں وقف کیں اور ہمارے واسطے بیاسلام کا ذخیر و چھوڑا۔ توفر ما يالوگول بين سے بعض وہ بھی ہيں۔ مَنْ يَتَقَبْ خِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ٱذْدَادًا ﴿ كُمَّا الله تعالى نے ورے ورے أنھول نے رب ك شريك بنائے ہوئے ہيں ليجيةً نقائد سی ناله ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیے رب کے ساتھ محبت کرنی جاہے وَالَّذِينَةِ المَنْوَا اوروولوك جوايمان لائ الله على السَّدَّ عَبَّالِلهِ ال كَان يادة تخت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فرمایا آج تواہیے کفروشرک پر بڑے مغروراور بڑے نازال ہیں 🛚 وَلَهُ رَہی الَّذِيْنَ اورا رُروكِي لِين وولوك طَلَقَةِ المُنصول نَظْمَ كِيا إِذْبَهُ وَنَ الْعَذَابَ جب ديمسي كعذاب و أنَّ الْقُوَّةُ مَلْقِهِ جَمِينَةً كدب شكساري قوت الله تعالى ك ہاس ہے۔اس وقت یتا طے گا کہ اللہ تعالٰی کے سواجوان کے معبود ہیں وہ کیا کرتے ہیں اوراُ تھوں نے کیا کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن دودھ کا دودھ اور یانی کا ياني موجائ گا-اس دن پتا يلے كاكران ظالموں نے كياكيا ، وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْمُعَذَاب اور بِ شَك الله تعالى شخت مزادين والاب إذْ تَبَرَّ ٱلَّذِينَ جمل وقت بنار مول كرو ولوك البَّهَوُ جن كى ويروى كى من الَّذِينَ النَّهُول أن ب جنھوں نے پیروی کی۔ قر آن یاک کے تیرھویں اور چوبیسویں یارے بیں آتا ہے کہ بیشرک کرنے والے سارے ان کے باس جائیں گے جن کو اُنھوں نے رب کا شریک بنایا تھا ، جو وڈیرے تھے۔اوران کوجا کرکہیں گے کہ آج ہم تھنے ہوئے ہیں ہمیں یہاں سے نکالنے





## 

AA نَاتَهُا النَّاسُ كُلُهُ ا مِعًا فِي الْأَسْنِ حَلِلاً طَنِيًّا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُواتِ الشَّطْنُ إِنَّا لَكُمْ عَدُ وَهُمْ بِينٌ ﴿ إِنَّهُمَا إِنَّا مُؤْكِمُ مِالسَّوْءِ وَالْغَمْشَاءِ وَ أَنْ تَقُوْلُواْعَلَى اللهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِبْلَ لَهُمُ الَّيْعُوا مَا آنُوْلَ اللهُ قَالُوْ اللَّهُ مَا أَنْفُونَا عَلَيْهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهُ عَالَوْكُ مِنْ الْفَيْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهُ عَالَوْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهُ عَالَوْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَوْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَوْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالِكُوا عِلْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلَّهُ عِلَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلِي عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ كَانَ إِنَا وُهُمُ فِلْا يَعُقِدُونَ شَنَعًا وَلا يَهْتَكُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوْا لَمُثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِهَا لَا يَسْمَعُ الْأَدُعَاءً وَنَاآءً \* صُمَّرُ نُكِذُو عُمْمٌ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَاتَهُا الَّذِينَ الْمُذَاكُلُوا صِنْ طَيِّداتِ مَا رُزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوْ إِللهِ إِنْ لَنْمُمْ إِلَا مُ تَعَبُّدُونَ ٩ يَالَّهُاالثَّالَ السانو كُلُوا كُماوَ مِنَّ ال چيزول سے في الأرَّض جوز مين مين بين حللا حلال بين خليبًا يا كيزه بين وَّلَا تَتَبَعُوا اورنهُم بيروى كرو خُطُها تالشَّطْن شيطان كقدمول كي انَّه بِ شِكَ وه شيطان لَكُهُ تحمارے واسطے عَدُوٌ وثمن مَدِيْنِ كَعلا إلْهَا پخته بات بِ يَأْمُو كُمُ شيطان شحيل تَعَم دِينا بِ بِاللَّيْقِ عِ بُراكَى كَا وَالْفَحْثَآءِ اور بِ حِيالَى كَا وَأَنْ اوراس بات كا تَقَوْلُوا تم كرو عَلَم اللهِ الله تعالى ير مَالَا تَعْلَمُونَ جُورِ يَحِيمُ مُنهِس جانة وَإِذَا قِيلَ أَنْهُمُ النَّهُمُوا اورجس وقت ال كو کہاجاتا ہے بیروی کرواس چیز کی مَاآفَةِ لَالله جواللہ تعالی نے نازل

A9 j ففيرة المنان فرال ب قالوًا كت ين بلد نبيع بم يروى كري ك مَا ال يزى الْفَيْنَاعَلَيْهِ جَل يزير م في إيا أَبْآءَنَا ال بإندادول و أوَلُو كَانَابَاؤَهُم اوركياا رحيت الله الرحيات لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا لَهُ مُنْ وَاسْتَ عَصَى يَرْكُو وَلا يَهْتَدُونَ اورثين تصووبدايت يافت وَمَثَلَ الَّذِينَ اورمثال ال الوكول كى كَفَرَوا جو كافرين كَمَثَل الَّذِي عِيدِمثال إلى فَض كَى يَتْبِيةً، جوجا كربلاتا بِ بِهَا ان جانورول كو لَايْدَيْجُ جُونِين فِي الْادْعَآءُ مَر باوا وَيندَآءُ اوريكار صُدُّ وه بير عالى بُكْدُ وَعَلَى الله عَنىُ اندهے إلى فَهَدُلايَتْقِلُونَ لِين وَهُيْل يَحْقِ لَايْتُقِلُونَ لِين وَهُيْل يَحْقَ لِلَايْقَالَذِينَ أمَنُوا ا الوكوجواليان لائع مو كُلُوا كَعالَ مِنْ طَيْباتِ مَا رَزَ فَاكُف ياكِرُوان جِيرول عجوجم في مسيدي واشْكُرُ والله اورالله تعالى كاشكراواكرو إن كُنْتُهُ إِيامَة تَعْبُدُونَ الرَّبُومِ خاص الله تعالى کی عمادت کرتے۔ حلال وحسرام كے خودس اخت احكام: عرب کے مشرکوں نے اپنی مرضی ہے بعض چیز وں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیا تھا۔ ساتویں پارے میں اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی اگر زندگی رہی تو۔مثلاً: بعض جانوروں کو خصوص کرتے تھے کہ ان کا دود روصرف وہ لوگ پئیں گے جولات کے بجار ک ہیں اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے دیتے تھے۔ جب مادہ جانور کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا

9. د خيرة الجنان البقرة تھا تو اگر وہ مُردہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اس کوعور تیں بھی کھاسکتی ہیں اور اگر زندہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ بیٹورتوں کے لیے حرام ہاور ہارے لیے طال ہے۔ اور کئی چزیں اُنھوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی ہوئی تھیں ۔ حالانکہ حلال کرنا اور حرام کرنا صرف رب تعالی کا کام ہے گلوق ثبر ہے کسی کوکسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آ محضرت مان اللهام ع بره كرخدا كى مخلوق مين اوركو كى نبيس بير آب مانظاليا نے بھی جب اپنی گھر یاومصلحت کے واسطے صرف اپنی ذات کے لیے شہد ترام کیا تھا۔ امت کے واسطے نہیں اور بیویوں کے لیے بھی حرام نہیں کیا تھا بلکہ صرف اپنی ذات کے ليكيا تفاتوالله تعالى في كمل سورت نازل فر مائى سورة التحريم. يَانَفِها النَّبِيُّ لِمَدَّمَّة مُرّ مَا آخَلُ اللهُ لَك " اے نی مؤافلینم! كيول آپ نے حرام كى وہ چيز جورب تعالى نے حلال فرمائی ہے۔" تو اُنھوں نے اپنی مرضی ہے بعض چیزیں حلال کی تھیں اور بعض چزیں حرام کی تھیں۔ الله تعالى تمام انسانو ل كو خطاب كرك فرمات بين يَاتَقَالاتَاتُ السانو! اورانسانوں کی تخصیص اس واسطے ہے کہ زمین کی خلافت انسانوں کے لیے ہے اور جنات ان كَتَالِحُ بِين -اكانسانوا كُلُهُ الْمُعَاوَ مِيَّا فِي الْأَرْضِ وه جِيرَ جوز ثين مِن ہے۔لیکن دوشرطیں ایں کلا کدوہ طلال ہو۔ اور اس سےمراور و چیز ہے جس کے کھانے کی رب تعالی نے اجازت دی طبیبًا اورطیب ہو۔طیب اُس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کی اور کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر گندم علال ہے اور اگر کسی ہے ر شوت میں لی ہو یا غصب کی ہویا چوری کی ہوتو وہ طیب نہیں ہے ، کھانہیں سکتا۔ بکری حلال ہے گرکسی کی چوری کی بحری ذیج کر کے کھائے تو وہ طبیب نہیں ہے۔ مرغی حلال ہے،

البقرة فضية الصان انڈے حلال ہیں مگر کسی ہے چھین کرنہ کی ہو۔ تو کھانے کے کی دوشرطیس ہیں۔ ایک بیاکہ رب تعالی نے اس کے کھانے کی اجزت دی ہواور دوسرا میک غیر کاحق اس کے ساتھ وابت نه ہو۔ یا یوں کہدلیں کہ حلال میں حق اللہ کو طوظ رکھے اور طبیب میں حق العبد کو طوز رکھے۔ اگر کسی غیر کا حق ہے تووہ ای طرح حرام ہے جس طرح فنز برحرام ہے۔ وَلاَ تَتَبِعُوا خَطُوْتِ الشَّيْطَانِ اور نديروى كروتم شيطان كَـ قدمول كي إنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّهُمْ إِنَّ بِبِشَكِ وه شيطان تحمارا كلا ثِمن بـ- اوروه ا بِنَي رَضَىٰ كسي منزل اور سی مرحله پرنجی نہیں چھوڑ تا۔ ایک مشہور کہاوت ہے۔ اور بعض کہانیاں بھی الی ہوتی بیں کدان سے عمرت حاصل ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھااوراس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عمادت اور اطاعت میں گزرتی تھی۔شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا تھا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ گرمی کا ز ماند تھا ایک دیوار کے سامیہ کے شیح جا کے لیٹا کہ میں تھوڑا سا آ رام کرلوں۔حدیث إَك مِن آتا ، مِنْ دَأْبِ الصَّلِحِدُنَ الْقَيْلُو لَةُ رَاتِي جُونُ اورون لح ہوں تو نیک آ دمیوں کی عادت ہے دوپہر کوتھوڑ اساسو جانا۔ بیرات سے جا گئے کے لیے تو وہ دیوار کے نیچے سو گیا تھوڑا ساوقت گزرا تو ایک آ دمی نے آ کراس کا یاؤں بلا یا کہ بھائی اُٹھے جاد بوارگر ٹی والی ہے۔وہ اُٹھا بتھوڑ اسادور گیا تو واقعتاً دیوارگر گئی۔اس نے دریافت کیا کہ توکون ہے جومیرے لیے رحمت کا فرشتہ تابت ہواہے؟ اس نے کہا کہ بیدند یو چیو که بین کون ہوں۔ تیری جان تو چی گئی۔اس نیک آ دی نے کہا کہ تو جیجے بتا تو سی كرتوكون بيد؟ كينے لگا كريش الليس بول-اس نيك آدى نے كہالاحول والآوة الا بالله،







ب آزادها ب آزاهی : وزادها بند ادم من وقت ان کوکه باتا به الدینوا ورد کرار ما آزان ا الله اس این که جدال منافر المرابل به قر المان المجهد الله المنافر المرابل به المرابل به المرابل المرابل





عد المعلق العدال العدا

ار مع وقت میں اور مرارے گونگ ووق یا کہ دو ب ایمان جب آخر پر میں کر مے ویں آوا تھ آٹھ کھنا کے بعد ویں گرفت کی بات ایک گئی دیا کے مرارے گا نے اس کا کی ایک بات کی ٹین شئے۔ لیکن الافیان آمنزا اور اسے ایمان والو گاؤون تائیزیت ماز ذشائلہ کے سکانا

آلِقَيْنَ الْمُنْفِقَةُ الْمُنْفَا الْمُنْفِقِينَ مَا اَرْفَتْنَكُوا الْمَائِقِينَ مَا اَرْفَتْنَكُوا الْمَائِ يا يُرْوِي مِن جرب آلَّا فِي حَسِيرِ مِن آلَ وَلَا مِن الْمَائِقِ مِنْ الْمَائِقِينَ مَا اَرْفَقْتُكُوا الْمَ جري كالم عب المَّلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

المديق المساق المارة المساق ا

أتناحركم عكنكم المبتت والتركم وكعم الخنزير وكآاهل يه لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرُغَيْرُ كَاغٍ وَلَاعَادٍ فَكَرَاثُمُعَلَيْمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْ كُرِّحِينُمُ هِإِنَّ الْأَرْبُنَ يَكُنُّمُونَ مَأَ أَنْزُلُ اللَّهُ مِنَ الكتب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَّا قِلْيُلًا 'أُولَيْكَ مَا يَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُ إِلَّا النَّارَ وَلاَيُكُلِّمُهُمُ اللَّهِ يَوْمَا لَقَلْمَةَ وَلا يُزَكِّمُهُمَّ ۖ أُ وَلَهُمْ عَدَاكُ لِللهُ هَاولَهِ كَالَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلْلَةَ بِالْهُلِي

وَالْعَكَابِ بِالْمُغْفِرُو ۚ فَهَآ أَصُبُرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الله نزَّلَ الكِتْبَ يِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَقُوْا فِي الْكِتْبِ

لَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ أَ فَيْ اللَّهُ إِنَّمَا يَخت بات ب حَزَّم الله تعالى فحرام كيا عَلَيْكُمُ تم ي الْمُيَسَّةَ مردار وَالدَّمَ اورخُون وَلَحْمَالُخِنُونِ اورخُرْيركا گوشت وَمَا إوروه چيز أ<sub>ي</sub>هي جس كونامزد كيا كيا يقير الله غيرالله كنام ير فَسَن اضطلر لهل ووضحف جومجوركيا كيا عَدْرَ بَاغ اس حال میں کہ وہ لذت تلاش کرنے والانہیں ہے وَ لَا عَادِ اور نہ تجاوز كرف والا ع فَالْآ إِثْمَ عَلَيْهِ يس اس يركوني منافيس ب إنَّ الله بِ شُك الله تعالى عَفَوْرٌ بخشِّن والله زَّ حِينةً مهر بان ب إنَّ الَّذِينَ بِحَثَك وه لوك يَتُتُمُّونَ جوجِها تي مَا ال چيزكو

فضية الصاق أَذْرَ لَاللَّهُ جَوَاللَّهُ تَعَالُّ نَازَل كَ مِنَ الْكِتْبِ كَتَابِينِ وَ يَشْتَرُ وْنَابِهِ اورحاصل كرت بين الى كوزر يع شَمَا قَلِيلًا تيت تحورى أوليك وولوك إن مايانكؤن في بطؤيهم نبين كعات الي يُؤلي مِن إلاالفَارَ مُرآك وَلا يُكَلِّمُهُ مُ اللهُ اورنيين كام كرے كا اللہ تعالى ان ب يؤم القيابة قيامت والے دن وَلا يُ الله اورندان كو كنامول سے پاك صاف كرے كا و لَهُ وْ عَدَّاتُ أَنْ اوران كے ليے عذاب ہوگا دروٹاك أولَّبكَ الَّذِينَ وهوه لوگ السُتَرَوُ الشَّلَةَ جَمُول فَخريد لُكُرابي بِالْهُدَى بِدايت ك بدل والْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اورعذاب فريدليا بخشش ك بدلي بي فَهَا أَصْدَ هُوهُ لِيلَ كُل جِيزِ نَ ان كوصبروالا كرديا عَلَمَ الثَّارِ ووزخُ ك آك ير ذلك بأنَّ الله الله الله في الله في مَنَّ لَ الْكِتْبَ أتارى بِكتاب بالْهَدِينَ حَلْ كَساتُه وَإِنَّ الَّذِينَ اوربِ شك وه لوك المُتَلَقَّهُ الى الْكِتْبِ جَمُول فِي الْتَلاف كياب كتاب مين لَغِين شقاق البتدانسلاف مين مبتابي تعند جودوركاانسلاف ب-آ تحضرت مان يَنْ يَعْ بَلُو جب الله تعالى كي طرف ہے نبوت اور رسالت ملی اس وقت عرب میں بہت ساری خرابال تھیں۔ یہاں ہے تم اندازہ لگاؤ کہ وہ بیت اللہ جوحفرت ابراتیم اور حضرت اساعیل میشارے خالص اللہ تعالی کے لیے بنایا تھااس کے اندراور باہر تین سوساٹھ بت مجھے جن کی عبادت ہوتی تھی۔قمری اعتبارے سال کے تقریباً تین سو

خخيرة المِنَانَ

ساٹھ دن ہیں ۔ یہ ہرروز ایک نے اِلْہ کی عبادت کرتے متھے۔ آج اس کی اورکل اُس ک کوئی بات ان لوگوں کی سیدھی نہیں تھی۔ اپنی مرضی سے اُنھوں نے بعض چیز و ل کو حلال اوربعض کوحرام بناویا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے باطل عقیدے کی ترویوفر مائی ہے۔

مئىرداركاھىكىم:

اسمقام يررب تعالى فرمات إلى إلَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُنِيَّةَ عَلَيْهُمُ الْمُنِيَّةَ عَلَيْهُمُ الله تعالى في مروار كوترام كيار منهة قد اس جانوركو كيت إيل كدا كرجه في نفسة وطال بے لیکن اس کوذ کے نہیں کیا جا سکا۔اس کوشریعت میں تقد کہتی ہے۔ جا ہے وہ بھینس ہو، گائے ہو، سائڈ ھ ہو، اُون ہو، بكرى بو، مرفى ہو، كوئى شے ہو۔ هَيْقَه كاجو چراب

اس کو أتارا جاسكا ہے۔ بخاری شريف میں روايت ہے كه ايك بحرى تقى منى تازى-ا بیا تک مر گئی، مردار ہو گئی ۔ اس کولوگ تھینج کر دور پھیکئے کے لیے لے جارے تھے آخضرت ما المائية في ديكما توفرايا هَلَّا أَخَلُ أَنْهُ إِهَا بَهَا الى كا يمزاتم في كول تہیں اُ تارا۔ کہنے گلے حضرت ریئر دار ہے۔فر ما یا وہ ٹونظر آ رہی ہے کہ مُر دار ہے۔ <del>''محس</del>یں شریعت نے چیزا اُ تارکرر گگنے کے بعداستعال کی اجازت دی ہے۔

وَالدُّمْ اورخون حرام ب-اس مقام يرخون كى تصريح نبيل ب- آشويل يارے مِين آئے گا دَمَّا مَّشْفُوْ هُا ووخون جو جانور کو ذِنْ کرتے وقت فکتا ہے، حرام ہے۔اس کواندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ بعض جابل مسم كوك فركوش كاس خون كوجوذ رج كرت وقت لكاتا ب يجول كى يمارى ك لياستعال كرت إلى ووحرام باورجو چيز تطعي حرام باس كواستعال كرن كى اجازت نیں ہے۔ ندبدان پر لگانے کی اجازت ہے اور ند کھانے کی اجازت ب

فضية الصان وَلَهُ مَا الْجِنْزِيْدِ اورخزير كا كوشت - كوشت كا تخصيص اس واسط كدأو يرذكر ب كُلُوَا مِنْ طَيْبَاتِ كَعَالَ فِي حِيْهِ كَا ذَكر ب \_ اور كھايا گوشت جاتا ہے چڑا اور ہڑی نہیں کھائی جاتی ، بالنہیں کھائے جاتے۔ ورنہ خزیر کے بارے میں ووسرے مقام پر ہے إنَّهُ رجُسٌ خزير خِس العين ب، بليد ب- اس كا چزا، اس كے بال ، اس كى برياں ، کی شے کے استعمال کی اجازت نہیں ہے نہ وَمَا أَجِلُهِ اوروه چيزرب في حرام فرائي ب كهجس كونامزوكيا كيابو الدّن الله نیراللہ کے تقرب کے لیے ،غیراللہ کی تعظیم کی خاطر جس کو تنعین کر دیا عما ہو۔ عقیق متحب ہے: يبال يربات ذراا چھي طرح سمجھنا ُلعض الل بدعت شور ڈالتے ہيں اور بات كو صاف نیں ہونے دیتے عقیقہ متحب ہے اور وہ پیدائش کے بعد ساتویں دن ہے ، نہ ہو بحكوّ چودعوي دن ، پحر بھی نہ ہو سكتو اكيسويں دن \_ بيصديث كے الفاظ ہيں \_ اور اگر ک دجه ے ایسویں دن مجی ند ہو سکے توجس دن مید بیدا ہوا ہواس دن سے ایک دن یملے کر لے سگویا کہ ساتواں دن ہوگا۔مثلاً: جمعہ کو پیدا ہوا ہوتو جمعرات کوکر ٹے اور اگر جمعرات کو پہیدا ہوا ہوتو بدھ کو کر لے اور اگر بدھ کو پیدا ہوا ہوتو تومنگل کو کر لے بے تو ایک ب عققے كا بحرا بكرى۔ اگراؤ كا بتواس كى طرف ، دواور اگراؤ كى بتوايك دينا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے ڈگڑ اٹا گان آؤ اِناٹاً اسکرموں مادواس کا کوئی فرق نہیں ہے۔البتہ عقیقے کے لیے وہ جانور جائز ہے جس کی قربانی جائز ہے ۔توعقیقے کا مسئدخود شریعت نے بتایا ہے صاحب نصاب کے لیے۔ جوصاحب نصاب نہیں ہے اس کے لیے کوئی عقیقہ نہیں ہے۔اور ہے بھی متحب فرغ نہیں ، واجب نہیں ،سنت مؤ کدہ نہیں ہے۔

100 خضية الصان ای طرح و لیے پر بکرا ،بکری ذیح کرنا ہے بھی خود شریعت نے بتایا ہے -عبدالرحمن بن عوف پڑھنیں بیشرہ میں ہے ایک جلیل القدر صحافی ہیں۔اُ نھوں نے شادی کی اوراً س وقت لوگ دو لیے کے کپڑے پررنگ لگادیتے تقے اوراسلام نے اس کو منع کردیا۔ بیغیرمسلموں کافعل ہے۔جس طرح گڈیاں ( ٹیٹنگلیم ) اُڑانا ہندوؤں کافعل ہے گرآج کل مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے ضا کع کرتے ہیں۔اوراگر یہ بینے کسی اچھی جگہ لگا نمیں تو کیساا جھا ہو۔ گر مدرسمیں ان کے رگ وریشہ پی سرایت کر پچی ہیں اور مال باپ بھی منع نہیں کرتے۔ حالانکہ گرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ننگڑ ہے اولے بھی ہوتے ہیں مگر چھوڑتے پھر بھی نہیں صرف پچوں کے پیار کوسا منے رکھتے ہیں۔ایسے موقع پرتھیٹر مارد جوگڈی مانٹے یا اِس کواڑائے۔اس میں زی نہ کرو۔ توخیرآ پ مانتین یل نے حضرت عبدالرحن بن موف بزیشر کے کیڑے پر رنگ دیکھا توفر ما يا كتوف شادى كى بي؟ أنحول في كها حضرت! بال فرما يا أولي قد و لوبشاق " ولیمہ کر جائے بکری ذیج کر کے کھلا دے۔" بیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ولیے کا بكرا، بكرى اور وليم كے بارے ميں بعض فرماتے ہيں كەسنت مؤكدہ ہے۔ بعض كيتے ہیں کہ متحب ہے گرا پنی حیثیت کے مطابق۔ ایک موقع برآ محضرت مانتگانی نے محجوریں اور ستوسامنے رکھ دیئے اور فرمایا کہ میں نے صغبہ تفاطر کے ساتھ شادی کی ہے اور بدولیمہ ہے۔ تو واقعے کے لیے دیکیس چوصانا کوئی ضروری نہیں ہیں۔ جاتے پلا دے ولیمہ ہو گیا،مٹھائی کھلا دے ولیمہ ہو گیا۔

ففيرة الجنان زیادہ کرسکتا ہے تو زیادہ کر لے۔ اور مختاط فتوی جو ہے دوسنت ہے۔ فرض واجب نہیں ہے نہ کرنے والا گناہ گار نبیں ہوتا۔ اور قربانی بھی شریعت کا مئلہ ہاوراس میں یہ ہے کہ نامزدہوگا كرقرباني كا بكراہاور بيعقيقے كا بكراہے، بيو ليے كا بكراہے۔

غیراللہ کے نام پر ذبح شدہ سرام ہے: اوراس مقام پرجس چیز کاذ کر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کی بزرگ کے نام پر بکرا، چھترا کوئی شے بھی ہوشتین کر دیتا ہے کہ بیفلاں ہزرگ کے واسطے ہے اوراس کی قبر پرج ی ھاوا چڑھے گا اور وہال کے مجاور کھا تھیں گے اور ایب کرنے ہے میرے کاروباریں برکت ہو

گی ندکرول گاتو بھے نقصان پینچے گا۔ یہ بے نامز دکرنے کامعنی اور اس معنی میں جوچیز بھی نامز دکی گئی وہ ترام ہے، ترام ہے۔ کرتے ہیں کدا گرکوئی خمض غیراللہ کے نام پر بکرا، چھترا، اُونٹ وغیرہ کوئی جانور نامزد کرتا ب اور ذرج كرت وقت كبتاب بشيد الله ألله أكبر تووه جانور طال نيس بوكا

شاه عبدالعزيز محدث وبلوي منه يبدا پن تفسير عزيزي اور فياوي عزيزي ميں تصريح كول كم غيرالله كنام يرأ م تعين كرديا كياب تو بشيد الله الله أكَّر ي وه حلال نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حلال نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص ننزیر پر پڑھے بیسجہ اللہ اللهُ أَحْبَهُو ' تُوخِزُ يرحلال نبيس ہوتا۔ يەمسسئلەشا دعبدالعزيز برنده ياور بهت سارے فقهاء نے بیان فرمایا ہے۔ تفسیر کمیرامام فخر الدین رازی برندیدی اورتفسیر نیٹا اوری وغیرہ مِين ب كدابيا كرنے ے جانورتو طال نيس ہوگا البته پنسيد اللَّهِ اللَّهُ ٱكَّبَرَ يرْجِينَ والامرتد موجائے گا اور بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیوں کہ نکاح ٹوٹ جائے

گا۔ توبیکوئی جھوٹا مئلنہیں ہے بڑا مئلہ ہے۔





1.4 فضرة الصال دینے والا یکا کافر ہےاوراس کی بیوی کوطلاق ہوگئی ہے۔مسئلہ صاف ہے۔ توغیراللہ کے نام پرکوئی چیزد تی حرام ہے فَمَن الصَّطَلَ جُو مُحض مجبور کیا گیا عَنْهُ مَا عُرُولًا عَادِ وه لذت بهي نيس الأش كرتااور تجاوز بهي نيس كرتا فلا المدعك تواس برکوئی گناہ میں ہے۔مثال کے طور برکوئی الی جگہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے حان نظنے كا خطرہ ہے اور مر دار اور خزر بر كے سواكوئى چيز نيس ہے تو اتنا كھالے كہ جس سے اس كى مان في جائ مثلاً: ايك چينا نگ سے اس كى جان في سكتى ہے تو چيرتو لے نبيس كھاسكا۔ اور ذا نقد تلاش کرنے کے لیے بیں کھاسکتا۔ امام الوصنيفه وتنديسه غير باغ كاترجمه اس طرح كرتے بين كه وه لذت تلاش كرنے كے لينيس كھاتا وَلاعاد اورضرورت عنديادة بيس كھاتاب ا جازت دی ہے اور اس نے رب کی اجازت کو قبول نہیں کیا۔

ا مثانعی رئندید فر ماتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہوسیجے معلیٰ میں بتو اس کا جو باغی ب آگروہ مجبوکا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ عاد کامعٹی جو کناہ کےسفر پرجارہا ہے۔مثلاً: چوری ، ڈاکے کے لیے جارہا ہے تو بہ شرمعصیت کے ہیں بھوکا ہونے کے باوجو زئیس کھا سكا\_ پيرا كرمجور ب اورندكها ع اورمرجاع توكناه كار بوكا- كيون كدُّرب تعالى ف ای طرح اگر کوئی ایسامقام ہے کہ پیاس گئا وجہ سے جان خطرنے میں ہے اور شراب کے بغیر کوئی ہے نہیں ہے تو اس علی اللہ عمل اکل کے لیے بینا جائز ہے۔اگر نہ ہے كاتوكناه كارمرك كاركيون كمفطر باورائ يرأول كناه نيس ب إنَّ اللهَ عَفَة رُّ رَجِيْدٌ بِ شَك الله تعالى بخشة والامهر مان ب إنَّ الَّذِينَ يَتُكُمُّونَ بِ شَك وولوك جوچھپاتے میں مَاآمُزُرُ لَاللَّهِ مِنَ الْحِيْبِ وهِ تَكُم جوالله تعالى نے نازل كيے ميں كتاب

البقرة

البقرة

میں وَيَشْتَرُ وْنَ بِهِ شَمَا قَلِيلًا اور عاصل كرتے إين ان كے بدلے قيمت تعور ي اً و آیا کے مَا یَا کُلُوْ نَ فِی بُصُلُو بْعِهُ إِلَا النَّارَ یولوگنیس کھاتے اپنے پیٹوں میں محرووزخ کی آگ۔ بیغیر اللہ کے نام کے چڑھاوے کھانا اور مسائل کو چھیانا یہ بڑے گناہ کی بات وَلَا يُتَكِلَّهُ مُهُ اللَّهُ يَوْعَ اللَّهِ إِلَيْهِ اوران كما تصاللُه تعالى بيارا ورمجت كي تفتلونيس كرك قيامت والنون ولاي يحد اوران كوكنامون عياك فين كركا وَ لَيْهُ عَدَّاتُ أَلِنْهُ اوران كے ليے دردناك عذاب ب- اور براس واسطے كه

أولبك النيفية الشقرة الفسلة بالهندى بده اوك بين جفول في مراى خريدى بدايت حاہے تو رہ تھا کہ رب ہے بخشش لیتے وہ کام کرتے جن پر رب راضی ہو کر بخش

كبك والتذاب المتغفرة اورعذاب تريدا بخشش كاجكد وے مرانھوں نے وہ کام کیے جودوزخ میں لے جائیں فَمَاۤ اَصْبَرَ هُدْعَآ اِللَّار پس کس چیز نے ان کوصبر والا کرویا دوزخ پر یعنی دوزخ والے سودے پر بیکس طرح راضی ہو گئے۔ یہ دوزخ میں اس وجہ ہے جائیں کے که فال مَانَّ اللَّهُ فَا أَلَى الْكُتُ بالمعق اس واسط كرب شك الله تعالى في كتاب نازل كي حتى كساته و إنَّ الَّذِينَ المُتَلَقَّةُ افِي الْبَكِتُ اور بِي شَك وه لوك جنفول نَے كتاب ميں انسلاف كيا لَفيٰ شِقَاقِ بَعِيْدِ ورك اختلاف من جلا الي-اين پيك كے ليا تحول نے دور كا انسلاف قرآن ہے، حدیث ہے اور فقد اسلام ہے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بحائے اور محفوظ رکھے۔

خضرة الجنان

1.9 لَيْسَ الْبِرَّآنُ تُولُوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمُزَّمَنَّ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَكُومُ اللغيد والتمليكة والكتب والنّبيينّ والتّالمال على عُبّه ذُوى القُرُ لِي وَالْيَكُمْ وَالْمُسَكِينَ وَابْنَ النَّدِيثِلِّ وَالْيَالِينَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَإِقَامَ الصَّلَوةَ وَ إِنَّى الزَّكُوةَ وَالْمُؤْوُّنَ بِعَهُ بِهِمْ إذا عَاهَدُوْ الصِّيدِينَ فِي الْمَاسَاءِ وَالْخَتَرَاءِ وَحِيْنَ الْمَأْسِ أولك الذين صَدَقُوا وأوليك هُمُ الْمُتَقُونَ ٥٠ نَيْتَ الْبَدُّ نَهِي إِلَى يَهِي جِيزِ أَنْ تُولُوا بِيكُمْ يَهِيرو وُجُوْهَكُمْ الْحِ چرول كو قِيْلَ الْمَشْرِقِ مشرق كى طرف وَالْمَفْرِبِ اورمغرب كاطرف وَلْكِنَّ الْبِرَّ اورليكن يَكُل مَنْ ال فخص كى ب المن بالله جوايمان لايا الله تعالى ير والنيوم الاخر اور آخرت کے دن یر والملکھ اور فرشتوں یر والکٹ اوركتابول پر وَالنَّبية وَ اور يغيرول پر وَاتَّى الْمَالَ اورويااس نے ال على عنه ال كامجت كي وجب ذوى القربي قريبي رشة دارول كو وَالْيَسْلَى اوريقيمول كو وَالْمَسْكِيْنَ اورمُسكينول كو وَابْنَ الشّبيل اورمسافرول كو وَالسَّابِلِينَ اور ما تَكَّنَّ والول كو وَ في الرِّقَابِ اور رُدون كِ جِيران كي لي وأقام الصَّاء اورقام كي



پہلا مئلہ تھا جومنسوخ ہوا۔ اور جب کوئی نئی چیز آئے تو نرالی اور تعجب خیز ہوتی ہے۔ يبود يول اورعيها مينول نے اپنی د کا نوں ،گليوں ، بإزاروں اور گھروں ميں ہرجگہ اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا تھا۔ جب بھی کوئی فخص آتا اے کہتے کہ مختبے معلوم ہے کہ محمد مان نظامیر نے اس قبلے سے اس طرف چیرہ چھیرلیا ہے۔ اس مسسکلہ پران کا سار اوقت صرف ہوتا الله تعالى فرماتے ہيں كفت الله على اى ميں بدنيين سے أن أنه والله وُجُوْهَكُمْ بِيَكُمُّ الْحِيْجِيرِ عِينَ الْمَشْرِقِ مَثْرِقَ كَاطْرُف وَالْمَغْرِبِ





فضيرة الجنان روایت میں ایک لاکھ چوٹیں ہزاراورایک روایت ٹیں دولگاھ چوٹیں ہزار کا ذکرا تا ہے۔ لیکن دونوں روایتیں کمز ور اورضعیف ہیں اس قائل نہیں کدان پر اعتاد کیا جائے ۔اس واسطے اول تو پنجبروں کی تعداد متعین نہیں کرنی جاہیے۔ ہوسکتا ہے زیادہ ہوں اور ہوسکتا ے کم ہوں۔اورا گر بھی ایک لاکھ چوہیں ہزار کے توساتھ پیضرور کے کہ یا کم وہیش جتنے

مجی رب نے سے بیں ماراسب پرایمان ہے۔ پہیں پفیرول کے نام قرآن یاک بس آئے ہیں ان کےعلاوہ قرآن یاک میں پیٹیمروں کے نام نہیں ہیں۔ تو ہمارے ایمان کے واسطے بس اتنی بات کا فی ہے کہ اللہ اتعالیٰ کے سب پیغیمروں پر جار اایمان ہے۔ وَاتَّىٰ الْمَالَ عَلِي يَتِهِ اوروهِ خَصْ جِس نے مال دیااس کی محبت میں۔ وکی خمیر

ں طرف جاتی ہے؟ بیتھی کہتے ہیں کہ مال کی طرف جاتی ہے کہ باوجوداس کے کہ مال کی محبت ہے پھر بھی خرج کرتا ہے۔ اور وضمیر کا مرجع لفظ اللہ کو بھی بناتے ہیں اور معنی كرتين والله المتال على محت الله كالشعال كامبت كواسط الخرج کرتائے۔نام کے لیے ہشمرت کے لیے ، دوٹوں کے لیے توساری دنیا خرچ کرتی ہے اور ے میاب رقم خرچ کرتے ہیں یگرانڈ تعالی کے ہال معتبر وہ ہے ۔ وَاقَی الْمَهَالَ عَلَم حُتِیہ جومال دیتا ہے رب کی محبت پر۔اب سوال بیہے کددے کن الوگول کو؟ توفر مایا ذوی الْقُدُ إِلَى البِيخِ قريبي رشته دارول كو\_مطلب ميه ب الرقريبي رشته دارز كوة كالمصرف ہیں ،عشر کا مصرف ہیں ،فطرانے کا مصرف ہیں تو ان پرخرج کرے اور بیرظا ہر کرنے کی

زکوٰۃ میں نیت سشرط ہے:

اللد تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے بس بیزیت کرلو پر قم ز کو ق کی ہے اور سیمصرف ہے میں

ہی ضرورت نہیں ہے کہ لو بھائی جی! بیز کو ۃ لو، بہن جی! بیءشرلو۔

اس کو بتا ہوں ۔اگرتم اس کوانعام کےطریقے پر دو یا امداد کےطور پر تو بھی ز کو ۃ ادا ہو جائے گی مگرنیت شرط ہے۔ کول کہ جس طرح نماز بغیرنیت کے ادانہیں ہوتی ، ز کؤ ہ بھی بغیرنیت کے اوانبیں ہوتی۔ دیکھوا جن لوگول کی رقیس بینکوں میں ہیں اور بینک کاٹ لیتے الل - اگر بدنیت كرليل كد بهاري طرف سے اجازت بكديد بهاري رقم سے زكو ة كاك

لیں تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔اوراگر نیت نہیں کی پھر زکو ۃ ان کے ذمہ ہے ادانہیں ہوگی۔ ر ہا مسئد بدکدوہ خرج کس جگہ کرتے ہیں؟ توبیان کی گورگردن پر ہے۔اس چیز کا بندو مکلف نہیں ہے۔ کیوں کہ حکومت نے جوز کو ۃ کمیشاں بنائی ہیں ان کی رقمیں کوں عاصح جگه پرخرچ ہوتی ہیں۔ای طرح ہپتالوں میں بھی زکو ۃ ہرآ دی پرخرچ نہیں ہوسکتی۔ کیول اس کے خاص مصرف ہیں ۔ بے احتیاطی ہے اپنی گردن کووزنی نہ بناؤ یہ ہیتالوں

کے مریضوں میں امیر بھی ہوتے ہیں، سید بھی ہوتے ہیں،غیر سلم بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ جو مستحق میں ایں وہ آگے آگے ہوتے ہیں کدیس مستحق ہول۔اس واسطے زکو 5 رہے وقت بڑی احتیاط کرو کیز کو ہ تھاری ادا ہوا در تھاری گرون پر رب کا قرض ندر ہے قریبی رشتہ دارول کی اور بھی مدد کرو ۔ ضروری نہیں کدان کوز کو 5 پر ہی قارغ کرو۔

## ز کا ق کے مصارف :

وَالْمُنْكُ ، اوروہ جویتم ایں۔اور بیٹیم جاہائی برادری کے ہول یا محلے کے ہوں بااہتے تھے کے ہوں باکسی اور جگہ کے ہوں تو یہ یتیم بھی تمحیاری مالی ہمدروی کے متحق بی وافسا کفی اور سکین کو مسکین اس کو کہتے ہیں کداس کے یاس کھانے ینے کے لیے ہے تو سی مگر نصاب یورانہیں ہوتا۔نصاب ہے ساڑھے یاون تو لے جاندی

یااس کی مالیت۔ دواس وفت تقریباً ساڑھے چار ہزار بنتی ہے۔اس پر قرض بھی نہیں اور



[ III فَخْيِرةَ الْمِنَانُ ز کو ة دے دو تخش اس واسطے که مید میر ارشته دار ہے تو فرض ادائییں ہوگا۔وہ اور نشہ کرے گا سينما ديکھے گا ،شراب ہے گا توتھھاري طال کي کمائي ان حرام کاموں پرخرج ہوگی۔البذا سوى مجهد كردو- برماتكنه واليكوز كوة نددو وانه بَالسَّبِيل اورمسافرية ج تومسلمان قوم کے لیے ریجی بڑی مصیبت ہے کہ ایچھ بھلے مانگتے کھرتے ہیں کہ جہاں جارآ دمی د یکھے سوال کر دیا۔ حالانکدا گرتم ان کی تلاشی لوتوجس ہے ما نگ رہاہے اس سے زیادہ رقم اس کے باس ہوگ ۔ بس عادت بن گئی ہے۔ ہاں!اگرا پنا دل مطمئن ہے کہ واقعی راستہ یں اس کی چوری ہوگئی یا اس کاخر چیختم ہوگیا یا بیسا تھیوں سے بچھڑ گیا ہے تو اس کوتم دے سكتے ہور مسئلہ مہے کدا گر کو کی شخص اپنے گھریں امیر بے لیکن سفریس ایس جگہ برہے کہ جہال ہے آسانی کے ساتھ اہل خانہ کو اطلاع شیس پہنچ سکتی اور وہاں اس کے یاس خرجہ کم ہوگیا ہے تواس کو بھی زکو ۃ وینا جائز ہے۔ ہاں آج کل تو ہڑی سہولت ہے ٹملی فون جگہ جگہ میں ، تارگھرموجود ہیں۔اگر اس پرکوئی اعتبار نہیں کرتا تو وہ ہے کہ بھائی!ا تنا

پہلے جا سے تاہد میں جو جو دور اے آئی کی کو گا جا کہ تا آو دور سے کہ ایمانی التا جا در دک میں کمر والوں کو اُن کر اور ایک بھی قر اس سے کہ آئی میں جمعیوں دے دوں گا۔ اور دھن کو گوں نے آئی کا چیئر بنا ایل ہے چیلے اول میں سے اخوا میں ہو ما اور امر آئے بی پہر مادو کا کہ ایک ہو کہ میں کا برائی کا اور پیران جرار دورے ملک بھوا تھے ہیں ہو اور ہے اور آئے دورو کی کا ہے کہ میں جو گئی کا کی کروں گائی میں سے کی حصوروں گا تھ آ ایے کے پاس اور کی آخر ہوں کے تو ایس اور کھی دار کی میں کی طروح کے گئی؟ موجود ہیں کہ واقی ہے چیئر دورمی ہے تو اس کی دو کر کھنے ہیں۔ و کی الیا تھا ہے۔ و قالب



فَضِيةَ الصَابَ

ڈائٹر ٹائٹر ٹائٹرین اوردہ لاگ جو بارے کرتے تیں اپنے دھرے اڈائٹریٹر ا جب دودھ سے کرتے ہیں۔امرجو جان بر ہی کروسہ کی طاف مدری کرتا ہے وہ منافق کہاتا ہے والشیرین نی انبائٹ اواللڈ باتھ اردم کرکے والے ہیں مصینوں اور پرٹائیوں ٹائ

البقرة

پیشانوں میں ۔

حصرت میدانشدی مسوور جائد جرکساری اُست میں پیلیابر کے مقرقر آن ای استان اُست میں بیلیابر کے مقرقر آن ای استان اُست کا میں اُلفقا استان کو است

إِذَا أَوَا وَلَهُ بِعَنِينَ خَيْرًا أَيْصِتِ مِنَهُ "جب الشرقان كان بعض ك بارت من تجرا الدوج ويد"ان مركز والان ك بارت شمار الإ أو إن الفيان المنتفظ المياكس ع يقرم مرف فيل مستلك الرود بيطود كرت ويتأون كم كوك يام محاكم كرت ويا يشن موف فيك مستلك الرود بيطود كرت ويتأون كمن ويساعة على مساحق في مساحق في مساحق في مساحق في مهرب يرحق والوقيات شداختين ادوافة عالى ك بان يكي المركز في هدافت في تم ساحق في مهرب يرحق

00000

اليقرة 119 وتضاو الخباق نَاتَهُا الَّذِينَ امَنُوْاكُتِبَ عَكَيْكُوُ القِصَاصُ فِي الْقَتَالِيُّ ٱلْخُزُ بِالْحُرِّ وَالْعَبُنُ بِالْعَنْدِ وَالْأُنْتَىٰ بِالْأُنْتَىٰ فَكَنَّ عُفِي لَدُمِنْ آخِيْدِ شَيْءٌ فَالْتِبَاعُ يَالْمَعُرُوفِ وَآدَ إِيمُ الْمُعُوبِ لِمُحْسَانٍ ذَٰ لِكَ تَعْفِيْفٌ مِّنْ رُبِّكُمْ وَيَحْمَهُ الْمُعَنِينَ اعْتَكَامِي بَعْنَى ذٰلِكَ فَلَدَعَنَاكِ إِينِيُّةُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَلِوةٌ يَاولِي الْأَلْمَابِ لَعَلَّمُهُ تَكُفُونَ ﴿ كُنْتُ عَلِكُ لُمْ إِذَا حَضَرَ آحَكُ كُمُ الْبُونُ انْ تَكُ خَيْرًا الْوَصِيَّ لِلْوَالدَيْنِ وَالْكَقْرِيثِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ فَكَنُ بِكُلَّا يَعْدُ مَا سَمِعَهُ فَإِنْكُمَّ الثَّمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَالِّ لُوْنَكَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْهُ فَمَنْ خَاتَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا أَوْ إِنْكًا فَأَصْلَحَ بِيْنَهُ مُوْفَلًا آثُهُ عَلَنْهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ تَحِيثُمُّ اللَّهُ غَفُوْرٌ تَحِيثُمُّ اللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيثُمُّ اللَّهُ عَ يَّالَّهُ اللَّذِينَ المُّنَّوٰ الدوه لوكواجوا يمان لاع مو تُرْتِ فرض كياكيا بتحريركياكيا عَلَنكُمُ تم ير القِصَاص قصاص فيالقَتْلي مقتولوں کے بارے میں الکھ آزاد بالکت آزاد کے بدلے وَالْعَنْدُ الْعَنْدِ اورغلام كيد في الله في الأنفى الرعورت، عورت كى بدل فَمَنْ عَفِي لَهُ لِيل بِس كومعاف كرديا كيا عِن أخذه







144 فضرة المئان یے قصور کوساتھ قبل کر دو کہا لیک کی جگہ دولل کرو۔ اب دیکھو! ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نادانی کرتا ہے باپ کوعلم بھی نہیں ہوتا یا دوسرے بھائی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی نے کیاشرارت کی ہے۔ تواب اس بے گناہ وَقُلُ كرن كاكيامعنى ٢٠ فَمَن تُعِنى لَلْهِنَ أَخِيْدِهُمْ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ك بمالى كى طرف ك يَحْرِيكِي فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُ وْفِ لِيل يَتِيْكِ بِرْنَا بِعَدِّلُ كَ ساتھ ۔مثال کےطور پر وارثوں نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہتے ہمیں تم دیت دے و ـ توفر ما يا كدا كرمعا في مل كئي تصاص سے تو يتھے پڑنا ہے محد كى كے ساتھ كديد جورتم تم نے لين يتولية وتت تم تخي ندكرواوراد آكرنے والا وَإَدَامُ إِلَيْهِ بِاحْسَان وه مجمى عمد كل ك ساتهدادا كرے نال مثول ندكر ب وعدے محمطابق ادا كردے تاكد بات آ مح نه برص ذلك تَدْفِئْكُ فِنْ زُبُّكُمْ يَعْمَار برب كاطرف سي تخفف ب وَرَحْمَةُ ورتحهار ب واسط الله تعالى كامهر بإنى ب فَمَن اعْتَدْى بَعْدَ وُلِكَ لِيس جس فے تجاوز کیا اس کے بعد فلَهٔ عَذَاجً أليت كى اس كے واسط عذاب موكا ورو ناک۔اس واسلے کہ قاتل ہے دیت بھی لے لی اور پھراس کو تل بھی کر دیاساس کی زیادتی ے۔ یاجس نے دیت اپنے ذمہ لی ہے وہ اس میں ان کوخوار کرتا ہے دیت نہیں دیتا ٹال منول كرتاب يديجى زيادتى بيرتوجو يحى زيادتى كرے گافر ماياس كے واسطے دروناك عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً يَأْولِي الْأَلْبَابِ اورتجمارے واسطے تصاص ين زندگى با عقل مندوا لَعَلَّكُ وَتَثَقَوْنَ تَاكُمُ قَلِّ عَنْ يَكُ سلامی قرانین کے فوائد: اسلام کا ضابطہ بیہ ہے کہ جس مقام پر جمعہ کی نماز ہوگی ایسی بستی میں ایک قاضی جو





- البقرة فضية المثان منقولہ۔ باقی جودو جھے ہیں وہ وارثوں کے ہیں۔ان کی اجازت کے بغیران میں وصیت نہیں کرسکتا۔وصیت بیہ ہے کہ اتنامال مجد پرخرج کردینا،اتنامدرہے برخرج کردینا،اتنا فلاں غریب کو دے دینا جو بھی جائز قشم کی وصیت ہے ﷺ عَلَى الْمُتَّقَاءُ ہَا ، سہ پر بیز گارول کے ذمہ اُس وقت لازم تھا فیہ بِرید اُله کس جس نے وصیت کو بدل دیا بعد مائيعة بعداى كران في الكون ليات فالمالفية لي بختات بكاس كاكناه عَلَى الَّذِينَ يُبِيِّدُونَهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل مثلاً: وصيت كرنے والے نے وصيت كى كديدرقم تم نے صحيد يا دينى مدرسد يرلكانى ب لیکن پچھلوں نے مشورہ کیا کہ ہماری گلی بڑی خراب ہے اس پر لگا دویا ہمارا راستہ بڑا خراب ہے اس پرلگا وہ یا بیت الخلاء کی ضرورت ہے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس پر لگادواس کے تجاز نہیں ہیں۔ یعنی اس نے جووصیت کی ہے اس کو بدلنے کے جاز نہیں ہیں۔ معجد کا کہا ہے تو معجد میں لگاؤ ، وین مدرسہ کہا ہے تو دینی مدرسہ پر لگاؤ، قبرستان کے لیے وصیت کی ہے تو قبرستان میں لگاؤ، بیٹیم خانے کے لیے کہا ہے تو بیٹیم خانے میں لگاؤ۔ جو جائز کام اس نے کیے ہیں تم ان کو بدلنے کے مجاز نہیں ہو۔ ای کا ذکر ہے فقہ برنڈ لأ پس جس نے اس وصیت کو بدلا تغذ ما تسمعه بعداس ك كداس في من لي في فالمُمّا إفيه الوب شك اس كا كناه عَلَى الْمَدْدَةِ يْبَدْلُوْنَهُ أَن الوَّكُول كَوْت بِ جَضُول فَ اس كوبدال إِنَّ اللهُ مَن عَلَى بِ شك التدتعالي سناب علنه اورتمهار ارادول كوبمي جاناب فيهز بخاف هذ مَّوْصِ جَنَفًا لَهُ مِن مِس فِرُوف كياد صيت كرف والے سے مج روى كا\_مثلأ: جهالت کی دجہ سے تیسرے حصہ سے زائد میں وصیت کر گیا اَوْ النَّمَا یا گناہ کی وصیت کی۔



يَأْيُّهُا الَّذِيْنَ إِمَنُوْ اكْتِتَ عَلَيْكُهُ

الصِّيَامُ كِنَاكُتِبَ عَلَى النَّنِينَ مِنْ قَعَلَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَتَقُوُنَ ۗ ايَّامَّامَّعُكُ وُدُتِ فَكُنْ كَانَ مِنْكُمُو تَمِرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَر فَعَدَّةٌ ثُمِّنَ آتَامِ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ وَفِينَةٌ طَعَامُ مِسْكِينُ فَمَنْ تَطُوّعَ خَيْرًا فَهُوْ خَيْرًا لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيِّنْتِ صِّنَ الْهُلَى وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شهد مِنْكُو الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فُومَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِكَ ةُ عِنْ آتَامِ أُخَرَ يُرِيْكُ اللهُ يَكُمُ النُسُمَ وَلَا يُرِيْكُ

بِكُمُ الْعُسُرٌ وَلِتُكْمِدُواالْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوااللَّهُ عَلَى مَاهَا لَكُمُ ٠٤٤٤٤٤ تَشَكُرُ وْنَ يَّا نُهُمَّا الَّذِينَ مُمَّدُّوا ال وه الوَّلواجوا يمان السَّم و كُتت عَلَيْكُمَّ لکے اور فرض کے گئے تم پر القیار دوزے کھا گیت جے

كَلْهِ كُمَّ مِّهِ عَلَم الَّذِينَ أَللوكول ير مِنْ قَبِلْكُمْ جَوْم من يبل ع لَعَلَّ عُدْنَتَقَوْنَ تَاكَمَ يربيز كاربن جاوَ أَيَّامًا مَعْدُولْتِ وان

ہیں گنتی کے فقہ بگان منگئه مّر نصّا لیں جوفض تم میں سے مریض ہو أوعَل سَفَر ياسفر يرمو فَعدَّة ليل تنتي يوري كرك مرازاتاء أخر

اليقرة

دوسر بولول سے وَعَلَى الَّذِينَ اوراُن الوَّول پر يُولِيْقُونَهُ روز کی طاقت نہیں رکھتے فائیة فدیہ ظعار منجنین ایک سكين كى خوراك كا فَهَنْ تَقَلَوهُ عَ لِيل جَوْحُض خوثى كساته ورك خَيْرًا يكى فَهُوَ خَيْرًا لَهُ لِيل وه اس كے ليے بہتر ب وَأَنْ تَصَوْمُوا اورب كرتم خودروزه ركھو خَيْرٌ لْكُذِ تحمارے واسطے بہترے إِنْ كُنْتُدْ تَعْلَمُونَ الرَّبُوتُم جانة شَهُورُ وَعَضَانَ مُهِيدُرمُضَان كَا الَّذِينَ وہ ہے اُنْزِلَ فِيْدِالْقُرْانُ جِس مِين نازل كيا كيا قرآن هَدَى جو ہدایت ہے لِنْقَاسِ لوگول کے لیے وَبَیِّلْتِشِ الْهُدُى اور ہدایت کی واضح دیلیں ہیں وَالْفَرْقَانِ اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے فَمَنْ شَهِدَونُكُمُ الشَّهُ لَ لِيل جَوْحُصْ تم مِن اس مبيني مِن الكر يل حاضر بنوا فَلْيَصْمُهُ لِين اس كوروز ، ركف عا بَيْن وَمَهُ وَكَانَ مَرِيْضًا اور جُوْفُ يَارَبُ أَوْعَلَى سَفَيِهِ يَاسْفُرِيرَبُ فَعِدَّةً پُر مُنتی ہے قِینا اَیام اُخَر دوسرے دنوں کی فیریدُ الله اراده کرتا بالله تعالى بكف تحمار الراسين النينر آماني كا وَلا يُرِينَة بِكُمَّة الْمُعْسَرَ اورنهي اراده كرتاتحهارك بارك مين تَظَّى كا وَ لِتُكْمِدُواالْمِدَةَ اورتاكم بورى كروكنتى وَلِتُكَبِّرُ وااللهَ اورتاكم م برائي بيان كروالله تعالى كى على مَا أن تعتول پر هَدُوتُهُ جورب

वृह्तिया वृह्यक्ष اور تاكرتم شكرا داكرو\_ الله تبارك وتعالى نے مومنوں پر جوعماوات لازم فرمائي بيں ان ميں سے ايك روزہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہراس مسلمان مرداور عورت پر لازم ہیں جو تندرست ہواور گھر میں مقیم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ یَا لَیْمَا الَّذِينَ الْمَدُّوا الْمُواجِوا إلى اللَّهُ عَلَيْ مُعَدِّينَا مُنْ اللَّهُ مُعَدِّيرًا مُحَالِكًا اللَّهُ اللَّ طرف ے فرض کے گئے تم یہ النہائ روزے۔ روز و فرض ہے اور جو شخص رمضان کے روزے کا اٹکار کرے وہ اِکا کافرے۔اور روزے کوتسلیم کرتے ہوئے نہیں' رکھتا تو گناہ گار ہے۔اورای طرح تم پر روز نے فرض کے گئے ہیں کسانحت عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى يرفرض كِي كُلِّي جُوتِم بِي مِلْ تِصْ تَفْصِيلَ تَوْمِيل معلوم نہیں ہے تگر انقد تعالیٰ کا بیار شاد واضح کرتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روز ہے تھے بھی يركم اوركى پرزياده ـ بيدوز علم پركول فرض كے گئ لَعَلَى مُنْفَقُونَ تاكمةم متقی ، پرہیز گار بن جاؤ۔ روز ہے سے تقویٰ کیسے آئے گا ؟ اب بندہ روزے ہے کس طرح متقی ہے گا؟ اگر انسان انسان ہے تو تھوڑی ی توجہ سے آسانی سے مجھ سکتا ہے۔رمضان کریم کے مہینے میں اَو مھٹنے کے بعد غروب آفاب تک اس کے لیے پانی بھی حرام اور رزق بھی حرام اور بھی جائز چزیں ساری حرام- جب كمن صادق سے يہل بھى جائز تقيل ، كھا تا تھااور سورج كے غروب مونے کے بعد بھی اس کے لیے جائز ہیں کھائے گا۔اس دوران میں یہ چیزیں کیوں حرام ہیں؟











فضية الصال

ے ۔ سب سے پہلے جل اور کی چوٹی برجس کو پہلے فاران کہتے تھے۔ یعنی پہلی کتابوں میں

جبل نور کا نام جبل فاران ہے اور اب اس کوجبل نور کہتے ہیں۔اس کی جوٹی پر غار حرامیں سورهُ اقرأ کی پہلی یا ﷺ آیات نازل ہوئیں ۔ اور قرآن یاک کی آخری وی، ججرت کا د سوال سال ، ذ والحيد كامبينه اوراس كي نو تاريخ ، جمعه كا دن اورعصر كا وقت تفايية آيت نازل بمولَ الْيَوْمُ ٱكْمَالُتُ لَكُوْ بِيْنَكُوْ وَٱثْمَامُتُ عَلَيْكُوْ يَعْمَىٰ وَرَضِيْتُ لَكُوْ

الاِسْلامَ دِنينًا الى كے بعد اور وحي تو نازل ہوتی وجی ہے لیکن قر آن کریم کا کوئی حصہ نازل نبیں ہوا۔ ہُدّی اُلنّان میں تر آن یاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے مگر وو مخص کہ جو خالی

الذئن ہوا درا گراور چیز ول ہے د ہاغ مجسرا ہوا ہوتو مجرمشکل ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو

كه پيالدخالي ہے اس بين تم ہيرے اورموتي ڈالوتو آئس هے۔ اوراگر پياله خشک گوبر ہے بھرا ہوا ہوتو موتی نیچے گر جا تھیں گے۔معاف کرنا ہمارے دل اس دقت گنا ہوں کے گوبرے بھرے ہوئے ہیں اس واسطے سمح بات ہمارے برتن میں نہیں آتی ، نیچ گر حاتی ہے۔اگر ہمارے برتن خالی ہوں تو پھر میہ موتی ضروراس میں آ کیتے ہیں۔ و شانت تد بَ الْهُلْم اوربدایت کی واضح الملیس میں وَالْفُرُ قَان اوربیقر آن یاک حق وباطل کے ورمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ب فَعَدَ شَهدَ مِنْتُكُمُ الشَّفِدَ مِنْ حَرَّضَ مِن سے اس ميني من گفر مين موجود و فَلْتُصْهُ أَن كوروزه ركهنا جائ وَ مَا بْكَانَ مَد مُضّا اورجو يمار ب أوْعَلْ سَفَر ياسفرير ب فَعِدَةً فِيهَ إِنَاهِ أَخَرَ بَهِ وَمُعْتَى يورى کرے دوسرے دنول کی۔ جنتے روز ہے سفریٹس یا بیماری میں چھوڑے ہیں استے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ یُریندُ اللهُ بِکُنَّهُ الْیُنَمَرُ اللهُ تعالَی تحمارے بارے میں آ سانی کا



فُضِيةَ الْمِنَانُ ٨٣١ البقرة وَإِذَا سَأَلُكَ عِنَادِيْ عَتِّي فَإِنَّ قُرْنِيُّ الْ أُجِيْبُ دَعْوَةَ النّاءِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَكْتَعِبْنُوْ إِلْيَ وَلْتُؤْمِنُوْ إِنْ لَعُنَّهُ مُنْ يُرْشُكُ وْنَ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لِينَكَ ۚ الصِّيامِ الرَّوْفُ إِلَى نسَآبِكُوْ هُنَّ لِمَاسُ لَّكُوْ وَٱنْتُوْ لِمَاسُ لَّهُنَّ عَلَمُ اللَّهُ الكُّهُ كُنْتُهُ تَخْعَانُونَ الْفُسُكُمْ فَيَاكَ عَلَىكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ قَالَوْنَ كِالْشِرُوْهُنِّ وَالْتَغُوُّا مِأْكَتِكَ اللَّهُ لَكُةٌ وَكُلُّوْا وَاشْرَكُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْعَيْظُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْعَيْطِ الْاَسْوَدِمِنَ الفَجْزُ ثُكَا اَتِنْتُوا الصِّمَا مَرِ إِلَى النِّيلَ وَلَاثُمَّا فِيرُوهُنَ وَإِنْتُمُ عَالَيْفُونَ فِي الْمُسَاعِينُ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقُرِيُوهَا كُذَٰ إِلَا يُبَيِّنُ اللَّهُ الْيَتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَوُّنَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ آهُوالَكُمُّ بَيْنَكُمْ إِلْبَاطِلِ وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْعُكَّامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ يَعَلَّمُونَ ﴿ يَ

وَإِذَا سَأَلُكَ اورجب يوجهة بين آب سے عِنَادِي مير ب بندے عَنیٰ میرےبارے میں فَالِیُ فَریْبُ لیں بِشکسیں قريب مول أجنيب مي قبول كرتامول دَعْوَة وَالدَّاع يكارف وال ك يكاركو إذَادَعَان جبوه يحص يكارتا ب فَلْيَسْتَجِينُوالِي ليس چاہے كده ميراتكم مانين وَيْدُو مِنُوابي اورايمان لائي مجھ ير لَعَنَّهُ مُد يَرْشُدُونَ تَاكُدوه سِيرَكَ رَاه بِرَآجًا كُنِ أَجِلَّ لَكُمْ طَالَ كُرديا كَيا فغيرة المِنَانُ

بِمُحارك لي لَيْلَةَ السِّيامِ روزول كَاراتول مِن الرَّفَتُ ب يرده بونا إلى يِندَا بكُدُ ابنَى بَوْيُول كَسَاتِهِ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وه لباس بين تحمارا وَأَنْدُهُ لِيَاسُ لَهُنَّ اورتم لباس موان كا عَلِمَ اللهُ الله تعالى جانا ب المُكُدُ بِ مُنكم كُنْتُدُ تَخْتَاتُونَ الْفُسَكُمُ خیانت کرتے ہوا بنی جانوں کے ساتھ فَتَابَ عَلَيْكُف پس رجوع فرمايا

الله تعالى في تم ير وعَفَاعَنْكُ اوروركُر ركروياتم ع فَاللهُ مَ بَاشِرٌ وَهُنَّ لِبِس ابتم مباشرت كروان ع وَابْتَغُوا اور الماش كرو مَا الله چيز كو حَتَبَ اللهُ لَكُمُ جولكُورُي بِ الله تعالى في تعمار ب لي وَكُلُوْ إِوَاشْرَبُوا اوركُعاوُ اوركِعا وَاور عَلَى يَشَبَيَّنَ لَكُمُ يَهِال مَك كه نمايان موجائة تمحارك لي الْغَيْقُلِ الْأَيْتُ سفيدوها كا مِنَ الْخَيْطِ الأسُودِ ساه وهاكت مِنَالْفَخِرِ فَجَرَت ثُغُوَالشِّيَّامُ بجر يورا كروتم روز \_ كو إلى النيل رات تك وَلَا تُبَاشِرُ وُهُنَّ اورتم مباشرت نه كروان عورتول ب وأنْتُدْ عْرِيفُونَ جب بوتم اعتكاف بينين والے فیالمسجد مساجد میں بنلے کدود الله سے اللہ تعالی کی مدين إلى فَلَاتَقْرَ بُوْهَا لِيلَمُ اللَّ قريب نه جادَ كَذَلِك يُبَيِّنُ الله ای طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی ایت اپنے احکام لِلنَّايِي الوُّلُول كِواسط لَعَنَّا لَهُ مُنْ يَتَّقُونَ \* تَأكدوه پر بيز كاربن جاكيل

و فيان المثان وَلَا تَأْكُلُوا اور نه كُلاوَتُم الْهُوَ الكُنْهُ مَنْنَكُمْ اليك دومر كامال آلي

ميل بالبَاطِل ناحن طريقے وَتُذَنُوابِهَا اورندلے جاؤتم وہ مال إلى الْحُتَّامُ عَاكُمُول كَ يَاكُ لِيَّا كُلُوا فَرِيْقًا قِنْ أَمُوَالِ التَّالِين تا كىكھاؤتم كچەھسلوگول كے مالول ميں سے بالوشيد ناحق طور پر ق أَنْتُدُ يَعُلَمُهُ نَ حَالَانُكُمْ مَا نِيِّ مُورِ

ماقبل سےربط:

اس عيك ذكرها وَيْتَكْبِرُ واللهُ عَلَى مَاهَدُ عُدُ "اورتاكم برالي بيان

كروالله تعالى كى جس طرح الله تعالى في مسيس طريقة سكها ياب "اب يهال اس براني

بیان کرنے کے آ داب بتائے جارہے ہیں کہ زور زورے یکارنے کی ضرورت نہیں اس

ليے كدرب تعالى قريب ب- اس كوخشوع اور عاجزى كساتھ آ ستدى يكارو\_ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی برندیو اپنی تغییر میں اس آیت کے ربط کے

بارے میں لکھتے ہیں کداس سے پہلے بھی رمضان المبارک کے متعلق بعض احکام میں زمی اور سہولت کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی اس کا ذکر ہے جس سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ

جب بھی پکارووہ تمھاری دعا کوسنتا اور قبول کرتا ہے۔

تعالی این بندول کے حال پر توجہ اور مہر بانی فرما تا ہے۔ ای مناسبت سے بہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور دعا کو قبول کرنے کا ذکر فر مایا۔ رمضان المبارك ميں بندوں كے نيك المال اور دعاؤں كى طرف توجه عام حالات كى سنبت زياده موتى باس ليے يهال بناديا كدرب تعالى قريب إس كو

ففيرة المئان الله ذات وصف ات ہر لحساظ سے قسریب (ہر جگہ) اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تغییراین کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ نبی كريم التقليم عالك ديهاتى في فيها أقريب رَبْنَا فَنُنَاجِيْهِ "كامارا رب قريب ب كديم ال كوآبت يكاري أهر بَعِيْلٌ فَنُسَّادِيْهِ يادور ب كريم ال كو زورزورے پکاریں۔" تو نبی کریم سائنا ہے اُن خاموش رہے اور کوئی جواب نہ ویا۔ پھر اللہ تعالى نے يدآيت نازل فرمائى و إذَاسَ ألك عِبَادِي عَنِي فَإِنّ قَرِيْتُ اورجب آپ ے میرے بندے میرے بارے میں پوچیس تو آپ ان سے کہددیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ ایک روایت میں حضرت حسن بھری برنط بیرفر ماتے ہیں کہ بعض صحابہ جی ڈیم نے صنورطائيطم على جها أين رَبُّنا "ماراربكهال عب؟" توبيا يت نازل مولى: وَإِذَا اللَّهُ عَبَّادِئُ عَنَّى ۚ فَإِنِّي قَدِ يُبُّ -الله تعالیٰ کو پکار نے اور دعا کرنے میں اصل یہ ہے کدآ ہت، پکارا جائے اس لیے كَثِرْ آن كُريم من ب: أَدْعُوْ ارْتَكُوْ تَضَدُّ عَاوَ خُفْيَةٌ [الامراف: ٥٥]" تم اين رب کوعاجزی سے اور آ ہت آ ہت یکارو۔" ہاں جہاں شریعت نے بلند آ واڑ سے یکار نے کا کہا ہے وہاں بلندآ واز ہے لکارا جائے گا۔ جیسا کہ اذان اور ا قامت میں اور ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تھیرات تشریق اور تحریم کا تلبیہ کہنا وغیرہ۔ ہم نے اس سئله کی تفصیل اپنی کتاب حکم الذکر بالجبر میں بیان کردی ہے۔اس کا مطالعہ کریں۔ وَإِذَالَالَكَ عِبَادِينَ عَنِي اورجب آب بي تحصي مير بار ميل فإنى





البقرة 100 فضرة الملاة لیےروز ول کی راتول میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا لیعنی ان ہے ہم بستری کرنا۔ اس رکوع کے مشروع میں روزوں کے متعلق ذکر تھا گھر درمیان میں رمضان السازك كى فضلت اوراللہ تعالٰى كى بڑائى بيان كرنے اوراس كاشكراوا كرنے كا ذكر ہوا۔ اور پھراللہ تعالیٰ ہے متعلق عقیدہ بتلایا عما کہاللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہر نکار نے والے کی یکارکوسٹنا ہےاور قبول کرتا ہے۔اب پھرائی مضمون کو بیان کیا جارہاہے جورکوع کی ابتداء میں شروع کیا گہاتھااور روز ول ہے متعلق بعض اورا حکام بیان کیے جارہے ہیں۔ ابتداه اسلام مين قانون بيتفا كدرمضان المبارك مين عشاءكي نمازك بعد كھانا بينا اور بیوی ہے ہم بستری کرنامنع تھا۔ای طرح اگر کوئی شخص روز ہے افطار کے وقت بابعد میں سوگیا تواس کے لیے بھی کھا نا پینا اور بیوی کے باس جانامنع تھا۔ متداحد میں روایت ہے حضرت معاذ بن جبل پڑھنے فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک سوتے نبیل تھے اس وقت تک کھاتے ہیے اور بیو یوں ہے ہم بستری کرتے تھے اور جب کوئی سوحا تا تو بھر رہ چیزیں اس کے لیے منع تھیں۔ای دور میں انصار میں ہے ایک آ دمی حضرت حرمة بن قيس براتير جو كاشت كارتھے ۔ وہ كام كاج ہے تھكے مائدے افطار كے وقت گھرآئے اور بیوی سے کہا کیا بچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا تیار تونییں البتہ میں بچھ ا نظام کرتی ہوں۔ جب بوی کھانا تارکر کے لائی تو دیکھا کہ ان کی آ کھولگ گئی اورسو

گئے۔ان کوسو ہا ہوا د کھے کر بیوی پریشان ہوگئ اوران کو بغیر پچھے کھائے ہے ا گلے دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ جب آ دھاون گز راتو کمزوری کی وجہ سے ان پر نے ہوشی طاری ہوگئی۔ اس كا ذكر حضور تي كريم سال الياتيز كي سامنے كيا كيا تو پھرية بت نازل ہو كي جس ميں بي تكم نازل ہوا کہتم فجرطلوع ہونے تک کھا بی سکتے ہو۔ اور بخاری شریف شل حفرت براء من عازب ترثین سے دوایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہواتو سارار مضان میویں سے ہم بستری من حج مگر کم کچھ لوگ برواشت ندکر مشکداور دات کو بیویل کے باس طبع گے اور اپنے آپ سے تویات کر

ر رسان کر استان میں اور استان کی بیان اتبال جاتا ہے کہ آم ایک جانوں سے خیافت کرتے میٹے کر اللہ تعالیٰ نے تھاری اس کارروائی کومواف کردیا اور تم مرجع کافرایا۔

ا المحالات المقانية التحالية المحادث ا المحادث المحاد

## میاں بیوی کے باہمی حقوق:

کی ہاتیں ہرگز بیان نہ کر ہے۔

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَخْتَاكُمْ مَا نَفْسَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ السَّتِعَالَى جانتا ہے کہتم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے پس اللہ تعالی نے تم پر رجوع کیااور

تم ہے درگز رکر دیا۔ رمضان المبارك میں رات کوایتی ہو یوں کے پاس جانے کی پابندی کے باوجوو

بعض لوگ برواشت ندکر سکے اور برد ایول ہے ہم بستری کر میٹھے ۔ جن میں حضرت عمر ویاشد اور کعب بن ما لک بی شر کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بید حضرات بھی تھے ہے شک ان سے بیلغزش ہوئی گر جب اللہ تعالی نے ان کومعاف کر دیا تو اب کوئی آ دمی ان یرطعن کےطور پران کی فلطی کو بیان نہیں کرسکتا۔ ہاں اس قشم کے وا قعات بیان کرنے یں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ بن اٹنے ہے جہاں بھی غلطی ہوئی اور اس کا بہان قر آن کریم اوراحادیب میں بواتو ساتھ ہی املہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کومعاف کردینے کا ذکر بھی ہوا

ب- اس ليے كوئي شخص بھى صحابہ جن شيّن كى غلطيوں كوطعن كے طور پر بيان نہيں كرسكتا۔ فَالْنُنَ بَاشِرُ وَهُنَّ وَانِنَّفُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُف يَل ابِتُم الْ عُورُول = مباشرت کریکتے ہواور تلاش کرواس کوجواللہ تعالی نے تمھارے لیے لکھ دیا ہے۔ میاں یوی کا مقصد ہم بستری سے صرف شہوت کا پورا کرنا ہی نہیں ہونا جاہے بلکہ مقصد نسل

انسانى كى بقاءاوراولاد مونى جائير وكُلُواوَالْهُرَ بُوا اوركهادُ اوربع مَتْى يَسَبَقِنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْمِ يَهَالَ تَكَ كَهُ ظَامِر مُو جائ تمحارے لیے سفید دھا گا سیاہ دھا گے سے فجر ہے۔ یعنی فجر طلوع ہوجائے۔ابتداء میں مِنَ الْفَخِي كَاجِملَه بازل نبيل جوا قفاتو بخارى شريف وغيره كى روايات ميل ب كابعض



فضية الصان

I۳A

دُّهَ أَيْتُوالنِّهِمَا وَإِلَىٰ أَيْلِ مِجْرَمِ بِوراكروروز كورات تك يهلي روز وشروع

ہونے کا وقت بتایا گیا کی کیرطوع میں جو نیک کھا کی تج ہوا ورجب قبر طور کا ہو جائے تو کھانا چیانگے ہے اس کے کدروزے کا وقت تر وٹے ہوگیا۔ اب روزے کا آخر وقت بیان کیا جارہا ہے کدرات شروع ہوتے تن روزے کا وقت تتم ہوجا تا ہے اور رات شروع

ہوتی ہے جب سور ن غروب ہوجائے۔ م

عورت گھ رمیں اعتلاف بیٹھے:

تورت سرر الانتخاف في : وَلَا ثُمَالِينَ وَهُدَّ وَأَنْتُدُ هٰ كُونُ فِي أَنْسُاهِدِ اورتم الأورتول عام ثرت

وَلَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَالْنَهُ عَلِيمُونَ فِي الْمُسْجِدِ اورَمُ ان عُورُوں ہے مہاشرت نہ کر د جب کرتم مساجد ش اعتاف بیٹے ہو۔الند تعالیٰ کی عهادت کے لیے نیت کے ساتھ

ند برد جب لیم مساجد میں اعظاف یہے ہو۔انند نعال می عمادت نے بہت نے میا کھ مجد میں گفیرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیشیس گے اور عاقب کے اس میں سام میں میں میگر جد سام سام کے ایک سامان سامت میں میں انسان

ا ورقول کے لیے مسئلہ یہ کدا ہے گھر ملی بطکہ بنا کرا منطقات پیٹے گئی ہیں۔ حضور مانا المائیا کے مہارک دور ملی حالات ایک تھے تھے سرووں اور کورتوں میں اسامای فیرست تھی اس لیے اس دور ملی کورتی مرجد میں امتافاف میٹینے کی خواجش کھتے تھی اس لیے بوشش اوراج

اس دور شن عورتش مسجد میں اعتکاف میلفند کی خوابیش رکھتی تھیں اس لیے بعض از وار مطہرات نے مسجد میں نتیجہ لگائے مگر آپ مؤٹٹی پیلم نے منع فرمادیا۔

[بخاری: جلد 1 بصفحه 273]

اور باشاعت نماز پڑھنے کے لیے ساجد میں جاتی تھیں اس کے باوجود آٹھنرت مائٹیٹیل نے فرایا و بدیو مہیں خدید لھیں کہ ان کے گھران کے تع میں

زیاده بهتر این - جدش حالات درست ندر به خوابشات نفسانه یکا فله و گیا\_م دول ادر گورتوں شن پیلینیسی فیرت مند ری تو آن کے دورش گورتوں کو گھری شما احتکاف کا کہا جائے گا۔ سماجد شمن ان کا احتکاف شیاحتا فقند ہے خالی تیس ہے۔

ر شوت ستانی کی سندمت: وَلَا تَأْكُلُوٓ اأَمُوَ الْكُدُ بِيَنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اور شَكُها وَتُمّ اليِّيِّ مَالَ ٱلْهِلَ مِن باطل

طریقے ہے۔ پہلے اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ وہ پر ہیز گار بن جا کیں ۔ تو پر ہیز گار بنے کے لیے حرام ہے بینا بھی ضروری ہے اس لیے فر مایا کر کسی بھی باطل اور نا جا ئز طریقہ ہے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ \_ چوری، ڈاکا، رشوت، خیانت اور سود وغیرہ سب باطل طریقے ہیں ان سے بچو۔





تشكأ نك عن الكهاكة قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلتَّاسِ وَالْحَجِّرُ وَلَيْسَ الْبَرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلِكِنَّ الْمِرَّمَنِ اتَّفِيٌّ وَٱتُّواالْبُيُوْتَ مِنْ اَنْوَالِهَا وَالنَّقُو اللهُ لَعَنَّاكُمُ تُقْلِحُهُ نَ وَقَالِدُوْ إِنْ سَبِيْل الله الذنين نُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَنَّتُكُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَكِ بْنِ) ﴿وَاقْتُلُوْهُمْ حَكِيْتُ ۚ يَقِعَفْتُهُوْهُمْ وَآخِرِكُوْهُمْ صِّنُ حَيْثُ أَخِرُ حُوْلُهُ وَالْفِتْمَةُ أَلَّتُكُومِنَ الْقَتِلَ وَلا تُفتلُوهُمْ عِنْدَ الْمُسْعِد الْحَرَّامِ حَتَّى يُقْتِلُونَكُمْ فِينَا ۚ فَالْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ جَزَلِمُ الكَفِيرِيْنَ ۞فَإِنِ الْتَهَوَٰ ا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ الحِيْمُ ﴿ وَفِيْلُوْهُمْ مَعَتَّى لِاكْلُوْنَ فِتُنَدُّ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِللَّهِ ۚ فَإِنِ الْتُهَوَّا فَلَاعُلُ وَإِنَ إِلَّاعَلَى الظَّلِمِينَ۞ سَنْكُ نَكَ عوال كرت إلى تجهت عن الأهِلَة عاندول ك بارے میں قُل کہدے هِی بيجو جاند ايل مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ الوگول كونت يوائ كے ليے إلى وَالْحَجْ اور في كے ليے وَلَيْسَ

بارے من قل برے چق یہ بواعظیا مؤافیت التامی اوگر کے دقت بچانے کے لیے ایل والدیج ادری کے کے وقیق انیکر ادریش ہے گئا پانٹالٹوالشیٹریٹ برائم آرکھروں میں مین گفٹوریفا ان کے مقب نام کا کر اوریکن الیڈ ادریکش تکی منہائفی ال شخص کے جمادت الم الاقوالشین عرایا نیالیا ادرائم کی اليقرة فخيرة الصان ا ين كلم ون شان كردوازول س وَاتَّقُوااللَّهُ اورالله تعالى عدرو لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ تَاكِمُ فَلَاحَ بِإِجَاوَ وَقَاتِلُوا اورارُو فِي سَبِيلِ اللهِ الله تعالى كرائ من الذين الوكول س يُعَاتِلُونَكُم جو تمهار بالتحار تي وَلا تَعْتَدُوا اورتم تجازون كرو إنَّ الله ب شك الله تعالى لا يُحِبُ الْمُعَدِّينَ نبيس محبت كرتا تجاوز كرت والول ے وَاقْتُلُو مُنْ اور قُل كروتم ان كر جَنْفًا تَقِقْتُمُو مُنْ جَل مَلْتُم ال كوياو وَأَخْرِجُوهُمُ اورتكالوتم ال كو يَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جس جكد النحول في الله والفِينيّة أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اورفتت زيادة تحت بال ولاتظ تلؤهد اورندار وتمان عفدالسجد الْعَرَامِ مَجدرام كياس حَلَّى يُقْتِلُو كُعْفِيهِ يَهال تك كدوه تم س الزيراس من فَإِنْ فَتَلُوكُمْ يُس الروه الزير تحمار عساته فَاقْتُلُوْ هُدُ پستم ان كُول كرو كَذَلِك جَزَآاء التلفيرين الى طرح بدلد م كافرول كا فَانِ انْتَهَوُ اللَّهِ عَفُورٌ وَهُمُ اورشُرك سے بازآ جائيں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ الله الله تعالى بخشف والامهربان ب وَفْتِلُو هُدُ اورارُومُ ال ك ماته حَلَىٰ لاَتَكُوْنَ فِينَهُ يَهِال تَك كَنْتُنْهِ إِلَّى نَدْم وَيَكُونَ الدِّينَ يله اور موجائ وين الله تعالى كا فَإِن النَّهُ وَاللَّهِ الرُّوه باز آجا كي فَلَا عَدُوانَ لِينْ بِين إدانًا إلاعَلَى الطُّلِمِينَ مُرَطَالُول ير- .













14+ فضية الصان آ محضرت الفظيم نے فرما يا كيا ميں نے بدكها تھا كديم اى سال مكد ميں وافل موں كے اورطواف کریں گے؟ توصحابہ جھ پیٹے نے کہا کہ اس سال کے مارے میں تونہیں فر ما یا تھا۔ تو آ ب ما ہوائی تے تر ما ما کہ ضرور وہ دن آ ئے گا جب خواب بورا ہو گا اور ہم مکہ میں داخل ہوکرطواف کریں گے۔ جب آنحضرت مافظ اليام اين صحاب فاهام كو لي كروا بس تشريف لي علي اور آئندہ سال عمرہ کی تیاری شروع کی توبیض صحابہ چھٹھٹے کواشکال ہوا کہ ہوسکتا ہے اس دفعہ بھی مشرکین ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے روکیں اور اپنے عبد کو بورا نہ کرس اوراڑائی یرآ مادہ ہوجا نمیں تو ہم کیا کریں ہے؟ اس لیے کہ ہم تو اجرام کی حالت میں ہوں گے اور احرام کی حالت میں اوائی ممنوع ہے اور پھر بدافھر الحرم جرمت والےمہینوں میں سے ذ والقعده حرمت والامهينه باوراس وقت حرمت واليمهين مين لزائي منع تقى \_اور پيمر یہ بھی کد مکہ تکر مدحرم میں ہے اور حرم کے احاطہ میں لڑائی منع ہے اور کا فرتو اس کی پروائیس كريں مح يحربم كما كريں محے؟ تواللہ تعالى نے بيآيات نازل فرما كيں: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ رَبَّاتِلُو لَكُن اورتم الله كرات من ان عارو جَوِّهُ ارك ما تحالاتِ إلى وَلا تَغَيَّدُوا اورتم زيادتي ندكرو-اس كامطلب بيب كه اگروہ تھارے ساتھ نبیں لڑتے بلکہ معاہدہ کی یابندی کرتے ہیں توتم زیادتی مت کرو۔ ای طرح جولوگ تمھارے ساتھ نہیں لڑتے بوڑھے، بیچے ، مورتیں اور وہ لوگ جوتمھارے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کریں ان کومت قل کرو اس لیے کہ بیٹھاری جانب ہے

زیادتی موگ ان اللهٔ لَانکیت المُهُ تَدِین بِ شَک الله تعالی صد في تواور كرف والول اورز بادتی کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔

الورظيري وقد من كريفة من المساول المن ووالعساب برين المنافقة المن

فَاقْتَلَوْ هُدُ لِيلَ الْرُوهِ تَحْعَارِ بِمَا تَقَالُو مِنْ تُوتَم بَعِي انْ كَمَا تَقَالُو اللَّهُ عَذَ آنَه

c

دُ فَرِيةً الْمِنَانُ }

111

النظور فق ای طرح ہے سزا کافروں کی۔اس لیے کہ کافرسزا کے بغیر بازآنے والے تیس بیں۔

غَلِينِ النَّهُ وَالْمَالِمُ عَلَقَوْرُ وَجِيدٌ لَيس الْرُومِ إِذَا هَا مِن آوِبِ فَلَكَ اللَّهِ الْعَالَى تَشَنَّهُ والامهم إلى ب - إذ آن كا مطلب يه ب كدوه تُقروشُرک سے تو بـ كركيل اورا پنج سابق كا يوں كي معافيٰ ما تگ ليس \_

و شینتر خند خلی کو نختی و خندگاؤینگری نالایزیکیا اسان کافروں سیال انگی کردیمیاں تک کرکی قند بی قدر بے ادوری خاص اللہ بی کے لیے ہو بات کیر شرک عظم وزیادتی ہے تیں اس ان کومنا کر دس اسام کو بشرکر عسلمانوں کی قدر دادی ہے۔ اس لیے فریا کیم کافروں ہے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک تشیر تم تھی ہو بنا دادوری خاص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی ہو باتا۔

جاتا اوردین خاص الد نعان کے بین ہوجاتا۔ علوان کا معنیٰ عسلام۔آلوی رتیار بیسے نز دیک :

خال انتیازاخار عندندان از حق التلاییدی کس اگرود وارا با براتر کوئی کوئی ایرانی میمی هجرگونالوں پر سفانوں کا مخوا طالب الوی دسساند نے کیا ہے چھی کی مزا اس تواس کا ظاہر سامطاب یہ دہ کا راگر یا لاک کو دیگر کے اور مسلمانوں سے اورانی وغیرہ سے بازا تم باکرونواں کا کی کمزاندو۔ اس کے کوئی کی مزا اتوان لوگوں پر سے جھالم ہیں اور ایسے کا کو دور کھر بڑے سے تھا کہ پر ڈیلے ہوسے ہیں۔ اور جب یوائسان یا توں سے بازا میا گرد کرک تھا کہ در ہے۔ اس کے ان کو چھا سے در بعد سے کی کم در ایک فضيرة الجناق ١٩٢١ البغرة الشَّهُوُ الْحُرَّامُ بِالشَّهُ بِالْحَرَّامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصٌ فَكِنَ اغتاب عَلَيْكُمْ وَاغْتُدُواعِلَتْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُو اللَّهُ وَ اعْلَكُو النَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَٱلْفِعُوَّا فِي سَبِيْلِ الله وَلَا تُلْقُوْا مِأْكُ نَكُمُ إِلَى التَّهَا لُكَتَّ وَآحْسِنُوا \*. الله الله يُعِثُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَالتَّهُوا الْحَبِّرَ وَالْعُمْرِةَ يِلْمُ فَانْ أخصرتُ وْ فَكَا اسْتَايْسَكُ مِنَ الْهَانِيَّ وَلَا تَعْلِقُوْ ارْدُوسَكُورُ حَتَى يَبُلُغُ الْهَانَى عِيلَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا أَوْبِهَ أذَّى قِنْ رُأْسِهِ فَهَدُى اللَّهِ مِنْ صِيَامِ أَوْصَى قَلْمِ أَوْسُكُ فَلَا أَوْسُكُ كَا فَاذَا المِنْ تُكُونُ فَهِنْ تَكَتَّعَ بِالْعُهُرَةِ إِلَى الْحَجْرِ فَهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَانُ يَ فَكِنْ لَهُ يَعِدُ فَصِيامُ ثَلْثَاءُ أَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةِ إِذَا رَجِعْتُمْ تُلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمُسْيِسِ الْحَرَامِرُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ يَ أَلشَّهُ الْحَرَالُةِ عُزت والأمهين بالشَّهُ والْحَرَامِ عُزت والح مہینہ کے برلے ہے وَالْحُرُ مُتُ اور ساری عزت والی چیزیں قِصَاصٌ بدلے کی چزیں ایں فَمَن اغتَلٰی عَلَنگُم کی جِرُفُس زبادتی کریے تم پر فاغتَدُوْاعَكُ؛ لپس تم بھی اُس برزیادتی کرو بیشل مَا المثلَّةِ عَلَيْكُمْ حَلِيلِي كَهِ أَسِ فِي زِيادِتِي كَلِيحِ مِي وَاقْتُوااللَّهُ

ذَخْيِرةُ الْمِنَانُ ١٣٣ البقرة اورالله تعالى ع دُرت ربو وَاعْدَمُوا اورجان لو أَنَّ اللهُ مَعَ المُتَّقِينَ كد ب شك الله تعالى برميز كارول كساته ب وَالْفِقُوافِي سَبِيلِ اللهِ اورتم خرج كروالله كراسة مين وَلَا تُلْقُوْ إِمَا يُدِيدُكُمْ إِلَى الشَّهُ لُكَةِ اورت وْالوَتْم اسِيَّ باتْھول كو بلاكت مِين وَأَخْسِنُوا اورتم يَكِي كرو إِنَّ اللَّهَ المُحِدُّ الْمُحَدِينَةِ يَا اللهِ تَعَالَى يِسْدَكُرَتا مِ يَكَى كُرِفِ والول كو وَأَتِنَّهُ اللَّهَ يَبُّ وَالْعُنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اورتم يورا كروج اورعمره كواللَّه تعالَى كے ليے فَإِنْ أَخْصِرْ تُنْفُ لِينَ الرَّمْ روك ويَّ كُنْ فَمَا اسْتَنْدَرُ مِنَ الْهَدْي توجوآسان موقرباني ميس عده كرو وَلا تَخلِقُوا أَعِوْسَكُدُ اورند منذاوَ تم الي سرول كو حَتْى يَبْلُغُ الْهَدْى مَحِدَّة يَهال تك كَرَ فَي جائ قرباني كاجانورات حلال مون كى جُلكو فَمَنْ كَانَ مِنْكُدُ مَّدِيفًا ليس جُوْخُص تم میں سے بیار ہو اَوْبِہَ اَذَى قِنْ زَاْسِهِ يااس كُوتكليف بوائے سريس فَهْدُيَّةٌ فِي إِصِيامِ تُوفْديدا زم بروزول س أوْصَدَقَة الصدقة ے أونتُك ياقربانى على فاذآ أمِنتُ لي جبتم اس يالو فَمَنْ أَمَنَّ عَبِالْعُمْرَ وَإِنِّي الْحَجْ تُوجِس فِي فَائدُواْ ثَمَّا يَاعُمُ وَكُرَكَ فِي كَمَاتُهُ فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي لُوجِوآسان موقر باني مِن عودكر فَمَا اللهُ يَّهِذُ لِي وَفِحْصِ قَرْبِالَى كَاجَانُورنَهُ بِاكَ فَصِيَالُمُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجْجُ لَو تین دنول کے روزے لازم ہیں فج کے دنول میں و سنعة اذار حَعْتُ مُد



IYY فخيرة الصان ال معاہدے کی شرا اکل میں ہے ایک شرط بیتھی کداب آپ من اللہ عمرہ کے بغیر واپس ھے وہ عمیں اور آئندہ سال آپ مائیٹائیٹم آ کرعمرہ کرلیں مگر تین دن ے زید و تھبرنے کی اُجازت ندہوگی۔معاہدہ کمل ہونے کے بعد آنحضرت من تیکا پنم نے صحابہ بن پینے کووایسی کا حکم دیا اور ای حدید ہے مقام پر احرام کھولے۔ اور ساتھ لائے گئے ہدی کے جانوروں کوزئ کرنے کا تھم دیا اور واپس مدیند منورہ تشریف لے آئے۔ پھر جب اگلے سال ای چھوڑے جانے والے عمرہ کی قضاء کے لیے مکہ تحرمہ جانے كا آب مؤتؤي في اداد وفر مايا تو بعض صحابے دل ميں بير خيال آيا كہ ہوسكتا نے كەشركىين اپنے كے ہوئے معاہدہ كالحاظ ندركىيں اور ہميں مكة كرمدييں واخل ہونے ہے روك وي توجم كيا كريس كي؟ الله تعالى في ان كوتسلى وى اور فرمايا كدا كرمشركيين ان حرمت والےمہینوں میں تھھارے ساتھ لڑیں توشھیں بھی اپنے دفاع میں ان ہے لڑنے کی اجازت ہے۔ حسرمت کے مہینول میں لڑائی: تغییر کبیر اور مدارک وغیر و میں مذکور ہے کہ حرمت والے مبینوں میں لڑائی کی سملے اجازت نبین تھی مگر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ اس لیے اب ان مہینوں میں بھی کا فروں کے ساتھاڑا ئی جائزے۔ فرمايا أنشهر الفرائد بالشَّهُ الفَرّامِ عرنت والامبيد عرن والم مبيدك بدلے ہے۔ یعنیٰ آگر گزشتہ سال مشرکین نے عزت والے مہینے کا کچھ لحاظ نیمیں رکھا اور نہ بی اُنھول نے تھھارے احرام اور حرم مکہ کا کھا کا رکھا اور تھھارے ساتھ اور نے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت ان سے درگز رکیا گیا گر اب ایسانہیں ہے بلکہ اگر وہ جمھاز ا



IYA فخيرة المنان البقرة جہادیس اخراجات بھی ہوتے ہیں ۔ بلکہ مال ودولت کے بغیر عالم اساب میں جهادموى نيس سكتاس ليحم دياكي والفقة افي سين الله ولا تُلقون بالدين تندال التَّفَلُكَةِ اورخرج كروتم الله كراسة من اورندو الوابخ بالتمول كو بلاكت من . وَلَا تُلْقُو الاَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ كَاصُل مطلب: علامه آلوی برنیزیونے روح المعانی میں ذکر کہا ہے کہ اپوتم ان نے کہا ہم قسطنطنیہ میں رومیوں کےخلاف لرائی میں شریک تھے۔اس وقت مسلمانوں میں سے ایک آ دمی دشمنوں کی صف بیں تھس گیاا دران پرحملہ کردیا۔ تواس صورت حال کودیکھ کر کچھلوگوں نے کہا کہاس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ وہال حضرت ابوالیوب انصاری پڑٹھڑ بھی تھے۔ وہ اُٹھے اور فر مایا کہتم نے اس آیت کی جوتعبیر کی ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں پیخی انصار کے ہارے میں نازل ہو کی۔اور دا قعہ یوں پٹیش آیا کہ ہم حضور نبی کریم مانٹائیز ہے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے بیملے کیتی باڑی کرنے والے اور باغات والے تھے۔ پھر آپ مانان کے کرنے لانے کے بعد ہم زیادہ ترجہادیں رکت کرنے لگے اور کھیتی باڑی اور باغات کی جانب توجہ شدری \_ پھر جب اللہ تعالی نے اسلام کوغلب عطافر ما یا اور اسلام کے مددگار بکشرت ہو گئے تو ہم میں ہے بعض نے ایک دوسرے کوراز وارانہ انداز میں کہا کہ ہمارے اموال ضائع ہو گئے ہیں اور اب القد تعالیٰ نے اسلام کوغلیہ عظافر مادیا ے اور اس کے مدد گار بکثر ت ہو گئے ہیں۔اب جہاد ہمارے بغیر بھی ہوتارے گاس لیے جم این کھین باڑی اور باغات کی جانب پوری توجہ وے کر ان کو ضائع ہونے ہے يحا كي -توالله تعالى نے ني كريم مائيلينم پربيآيت نازل فرما كي وَلَا تُلْقُوْ إِهَا يُدِينِكُمُ إِلَى



طيقا ألصال

14.

بارك من بتاكيل كداحمان كياب؟ توآب والقييم فرمايا أن تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَّهِ تَكُنْ بَيْرًاهُ فَإِنَّهُ بَيِّراكَ كَرُواللَّهُ تَعَالَىٰ كَاعِدْتِ اسْطَرِح خشوع اورعاجزی ہے کر کہ تو اس کودیکیور ہاہے۔ پس اگر تو اس کوئییں دیکے رہا تو یقین کر لے کہ وہ

تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور معاملات میں احسان یہ ہے کہ ہر فر د کے ساتھ اس کی حیثیت کےمطابق احجاسلوک کرو۔ مسلم شريف كى روايت يس ب كد حضور أي كريم سائلية في فرمايا إنّ الله

تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذًا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ وَإِذَا ذَيَحُتُمُ فَأَحْسِنُوا اللَّائِحَةَ وَلِيُحَدّا حَدُدكُمْ شَفْرَتَهُ وَيُسْمِ عَذَبِيْحَةً ب شک الله تعالی نے ہر چیز کے معاملہ میں احسان کا تھم دیا ہے اپس جب تم کسی گفل کروتو قَلَّ مِين اچھااندازاغتيار کرواور جب تم کسي جانو رکو ذيح کروٽو ذيح بھي اچھي طرح کر واور جانور کو ذیح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرواور اینے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اور بہال میں بھی ای کا حکم دیا گیا ہے کہ قرابت داروں ،مسکینوں وحماجوں اور اللہ کے

راست میں جہاد کرنے والول کے ساتھ اچھا سلوک کرو ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُنْحَسِنَيْنَ بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتاہے۔ وَأَيْتُهُو اللَّحَةَ وَالْمُنْهُ وَقَلْمُ الرِّمْ إِورْتُمْ إِوراكروجُ اورغمره كوالله تعالى كي لياس ركوع كى ابتداء مين ذكر تها كرآپ في يناين على الدك بارے مين يوجيع بين فَلَ ك ليے -اب يهال سے ج اور عمرہ كے بچھ مسائل بيان كيے جارے ہيں - ج كے يا ج

ون ٩ ، • ا ، ا ا ا ور ١٣ ذوالحجه إلى \_ ان ا يام ميل عمر ه كرنا مكروه بـ \_ اوران ياخي ونول



اور امام ابوحنیفہ رہند پوفر ماتے ہیں کہ رہ تو ایک واقعہ ہے اس میں احصار کے اسباب میں ے ایک سب کا ذکر ہے۔ اس سے بیال زم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ باتی اسباب کی وجہ

ے احصار نہیں ہوتا۔ وَلا تَخِلَقُوا رُمِهُ وَسَكُف اورند منذاؤتم الية مرول كو حَلْى بَيْلُغُ الْهَدُى

مَجِلٌ یہاں تک کہ پینج جائے وہ قربانی کا جانورانے حلال ہونے کی جگہ پراور حلال ہونے کی جگہرم ہے۔اس لے کسورة الحج آیت نمبر ٣٣ میں ب أَنَّهُ مَحلَقاً إِلَى الْبُنْتِ لَا عَبِيْنِيْ " كِيران كِحلال مونے كي حَكَّه يراناً كفر ہے۔" قرباني حرم كےعلاقے

میں کرنی ہے۔ امام شافعی برورد براتے ہیں کہ جہاں احصار ہوا ، روکا گیا ہے ، وہی قربانی کامحل

ے۔ جہاں رکاوٹ واقع ہوئی ہے وہیں قربانی کردے۔وہ بددلیل دیتے ہیں کہ لا جو

میں جب آخصرت مل التا اور صحابہ کرام ڈیا ٹیم کو حدیدیہ کے مقام پر روکا عمیا تھا تو آب من خليم نا وين قرباني كرك احرام كلول ديا تفار أمام ابوصنيف وزور يعرفه مات بين كدهد يبيدح م كس ماته متصل ب اور آخضرت مؤتياتيا في قرباني حرم ميس كي تقى البذا قر بانی حرم میں ہوگی۔اس کی صورت بہوگی کہ دوسرے جانے والے کے ہاتھ قر بانی بھیج دی جائے گی اوراس سے طے کرلیا جائے گا کہ فلال دن ، فلال وقت تو نے صدو دحرم میں قربانی کرنی ہے۔ پھر مطے شدہ پروگرام کے مطابق جب سمجھے کہ قربانی ہوگئی ہے تواحرام سے نکل آئے (بیاس زمانے کی بات ہے جب موجودہ مواصلاتی نظام نہیں تھا۔اب نقد

رقم دے دے گاہ ہیں ہے خرید کر ذیج کر کےفون پر بنادے گا کہ آپ کی قربانی ہوگئی ہے

البقرة 140 فخيرة الجنان اورمحصر احرام نے فکل آئے گا۔ از مرتب )اور احرام میں کچھ چیزیں ممنوع میں مثلاً: سلا ہوا کپڑ انہیں پہن سکتا ، سرنہیں ڈھانپ سکتا ، خوشبونہیں لگا سکتا ، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکنا، بیوی کے پاس نہیں جاسکنا، شکار نہیں تھیل سکنا تشکی وغیرہ کا لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اوراحرام سے نکلنے سے پہلے سرمنڈانا پر جائے تواس کے متعلق فرمایا فیرز کان مِنگذ مَّريْضًا لِيل جُوْضَ تُم مِن عَيَارِهِ أَوْيِهِ أَذْى قِنْ زَأْبِهِ يَال كُوْتَكَلِف مِواتِ سریں کہ سریس زخم آ عمامے یا جو تھی اتنی زیاوہ پڑگئی ہیں کے سرمنڈ وانے کی ضرورت پڑ كُنْ فَيْنْيَةٌ قِنْصِيَامِ أَوْصَدَقَةِ أَوْنَدُكِ تُوفديدالزم بروزول عياصدته ب یا قربانی ہے۔ فدید میں ان چیزوں کا اختیار ہے جو آسان مواختیار کر لے۔ جاب تین دن روزے رکھ، چاہے تین صاع گندم چیمسکینوں کو دے ۔ ہرسکین کونصف صاع دے ماایک بکری کی قربانی دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عمرہ ہانڈی کے بینچے آگ جلارہے تے آمخصرت مان اللے ہاں کے پاس سے گزرے ، دیکھا جو کی اس کے سرے منہ پرگر ری تھیں ۔ آپ ماہ تاہیے ہے فرما یا کیا یہ تھے تکلیف پہنچار ہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں! مگر میں کوتین صاع صدقہ دے دے۔ فرمايا فالذآ أمِنْتُدُ لِي جبتم الن يالو فَمَنْ تَعَلِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ پس جس نے فائدہ اُٹھا یا عمرہ کر کے قبح کے ساتھ یعنی پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا ایک سفر میں ۔ فَمَاالسَّنِيْسَ وَبِالْهَدِي تُوجِوآسان موقر باني ميں سے دہ كرے۔ بيدم شكرے كدايك سفر میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اور حج کی سعادت بھی حاصل کی ۔شکریے کے

فخيرة الجنان

144 طور برقربانی دے۔اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔اگر قربای دینے کی طاقت نہیں ہے یا لمی نہیں ہے تو فرمایا مُصّابِ اللّٰہ بَیادَ 🛴 پس جو محض نہ يائ قرباني كاجانور فيسائر مُلكة أيام في المنتج توتمن دنول كروز الازم إلى ج كونول ين سات، آخر الوكور كے وَسَنِعَة إذَازَ حَعَيُّنَهُ اورسات روز عجب تم والبس اوٹو گھر کو۔ جج کے دنوں کے نتم ہونے کے بعد اگر حرم میں تھہر گیا ہے تو وہاں بھی ر کھ سکتا ہے واپسی پر راہتے میں بھی رکھ سکتا ہے اور گھر آ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ فرمايا يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً بيول مو كُن يورك ذلك بيري تمتع اور الرباني يتزلذ يتخزا فله حاضرى المتحدالة الاك لي ع كدروج

ہوں اس کے گھروالے مسجد حرام کے قریب لیٹنی مسجد حرام کے پاس رینے والے نہ ہوں۔ چ تنتج اس آ دمی کے لیے جائز ہے جوحد و حرم کار بنے والا نہ ہو وہاں کے رہنے والوں کے

ليه عمره كرنا كوئي مشكل نبيل ب جب جاجي حدودهم س بابرجا. كراحرام بانده كرمك ڪرميآ کرعمر وکرلين۔ فرمايل وَالتَّقَو اللَّهُ اورتم وْرتْ رموالله تعالى بي كداس كي نافر ماني نه كرو وَ

اعْلَمُوَّا اورجان لو أنَّ اللهُ شَدِينُة الْعِقَابِ كسب شك الله تعالى تحت مزاوية والاے اگرتم نافر مانی کرو گے۔لندااش کے احکامات مرتمل کرو۔

00000

البقرة فَقُرِةُ الْمِنَانُ ( ١٤٥ ٱلْحَيُّرُ ٱللَّهُ وُرَّمَعُ لُوْمِكُ ۚ فَهُنْ فَرَضَ فِيهِٰنَ الْجُ فَلَارَفَتَ وَلَافُسُوْقَ وَلَاجِمَالَ فِي الْجَعْوُومَا تَغَعَلْوَا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَانَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰيُ وَ أَيُّكُمْ اتَّقُون يَادُولِي الْأَلْمَابِ ﴿ لَيُسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ إِنْ تَـبُتَخُواْ فَضُلًا مِّنْ ثَاتِكُمْ فَإِذًا أَفَضَتُّمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدُ الْمُشْعَرِ الْعُرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَيَاهُ لِمَكُمٌّ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَيْلِهِ لَهِنَ الصَّالِينَ ۞ ثُقُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ لَّحِيْمٌ ﴿ فَاذَا قَضَتْتُمُ مَّنَاسِكُكُهُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَنَاكُوكُمُ البَّاءَكُمْ إَوْ اَشَكَ ذِكْرًا فَهِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا البِّنافِ اللُّهُ نَيْا وَمَالَهُ فِي الْإِخْرَةِمِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَتَقُولُ رَيْنَا الْتِنَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْإخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَاكِ النَّارِ أُولِّمِكَ لَهُ مُرْسَيْكِ فِمَّا ا لَهُ عَبُّ اللَّهُ مُ مُعْلَوْهُ عَلَى حَلَّم مِن مِن مِلْ مَعْلُوم فَمَن فَرَضَ لِي جس فالام كراليا فنهرة ال معيول من المحرج على كا فلارفة ایس وہ فخش گوئی نہ کرے و لائٹ بی اور نہ کوئی نافر مانی کرے و لا جدَالَ اورنه جُمَّرُ اكر في الدَجْ دوران في وَمَاتَفْعَلُوا اور بو مجلى تم كرو ك مِر: خَيْر مجلائي سے يَعْدَهُ مُداللهُ اللهُ تعالَى

<u>نفية العاق </u>

(العاق المركزة عن المركزة المر

اعقل مندوا لَيْنَ عَلَيْكُمْ جِنَاعُ نَهِينَ عِنْمَ يَرُونُ كُناه أَنْ تَبْتَقُوا يدكة الأش كروتم فَضُلَافِون لَهُ أَنْكُف الياب كلطرف عضل فَإِذَا أَفَضْتُ لِي صِ وَت تُم لِولُو قِنْ عَرَفْتِ عَرَفَات عَ فَاذْكُرُوا عزت والى ب وَاذْكُرُوهُ اورالله تعالى كاذكر كو كَماهَد مكفَّه عيداً سن تعميل تعليم فرمائي وإن كنته اورب شك عقم مِن قَيلِهِ الى عيك لَين القَالَيْنَ مُرامول مِن ع ثُمَّ أَفِضُوا كروالى بو من حيث أفاض التات اس جلس جهال عاوشة بي لوگ وَاسْتَغْفِهُ والله اورالله تعالى عامعافى بائكو إنَّ الله ب شَك الله تعالى عَفُورً بَخْتُهُ والله رَّحِينُهُ مهر بان ب فَاذَا فَضَيْتُهُ جَس وتت تم اداكراو مَنَاسِكَكُهُ اليَّ جُ كانعال فَاذْكُرُ واللَّهَ يُس ذَكرُومُ اللَّهِ قَالَى كَا كَيْتُو كُمُ إِنَّا عَكُمُ جِيمٌ ذَكر كرتے بوائے باب دادول كا أَوْاَشَةَ دِيْرًا ياس ع يمى زياده ذكر فَمِدَ التَّاسِ لِي لوكول مِن عدوم جي الله مَن يُقَوِّ لُ جو كمت إلى رَبُّنَّ اے مارے رب ایتافی الدُّنیّا وے وے میں ونیایس ای

وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور ميس بان كي لي آخرت يس كوكى حصد وَمِنْهُمُ إِدِرَانِ مِن عِن وَ وَكُلُ لِينَ . فَمُنْ يَقُولُ جُوكِتِ لِين رَبَّناً اعدار عدب أيتافى الدُنْيَاحَسَنَةُ وعِيمِي توونيا من بطالَى وَف الأيزة اورآخرت من مجى حَسَنَة مجلالي وَقَا اور بحاتو ممين عَدَّاتِ الثَّارِ ووزخ كعذاب يه أولِّلِكَ وه لوگ بَيْل لَهُمُ ان كے ليے نصنت حصہ وگا مُممَّا كَدُوا الى چيز سے جوأ تحول نے كمائى ب وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِيابِ اور الله تعالى جلدى حساب لين والا

حج اورغمسرہ کے احکام: اس عيكي آيات ش ج اورعرك كاذكر الله وَأَيْتُهُوا الْمَعَ وَالْعُنْمُرَةُ لِلْهِ اور حج اورعمر ومكمل كروالله تعالى كي رضائے ليے ۔ اوراب حكم ہے۔ أَنْ يَحَجُّ أَشْقَهُ \* مَّعْلَةُ مُثَّ كرجج كے مبينے معلوم اور مقرر ہیں پشوال اور ذوالقعدہ كامبينہ اور ذوالححہ كى تيرھويں تاريخ تک \_ بیلقریااڑھائی مہینے ہیں جو ج کے مہینے ہیں ۔ ج کے مہینے ہونے کا یہ معنیٰ ہے کہ عیدالفطر کا جاندنظر آ جائے کے بعد کیم شوال کواگر کوئی شخص حج کا احرام یا ندھے تو اس کا سیہ احرام ہاندھناتھجے ہے۔اوراگراس ہے پہلے قح کااحرام ہاند ھے تو وہ مکروہ ہے۔اورا حرام باندھنے کے بعد جواحکام کی بیس وواس پر لازم ہو گئے ان پر اس کوٹل کرنا پڑے گا۔ فَسَنْ فَوَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ لِيل بس في ال مينول يس في كواية أوير لازم كر لیا۔ بعنی احرام ہا عدھ لیا تو اس کوان چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی جن کا آ گے ذکر ہے۔

IZA فشية الجنان البقرة قَالَادَ فَتَ إِسَادِهُ فَتُ الْوَلَىٰ نَدَر ٢٠ وَفَتَ كَمِعَ إِلَيْ الْفَلْوَرِيَا وَ فِي بسا اوقات میال بیوی آپس میں بے تجاب باتیں کرتے ہیں ۔ تو احرام کی حالت میں ان باتول كرنے كى بھى اجازت نبيل بـاور رقف كے معنى بيوى كـ ماتھ بم بسر ہونے کے بھی ہیں۔تواحرام کی حالت میں ہم بستری بھی نہیں کرسکتا۔ 🖺 وَلَا فُنُهُ قَ اور كُولُ نافر مان مجى ندكرے بس طرح نماز مِن تكبير تحريم يريم کے بعد کھا لی نہیں سکتا ، بول نہیں سکتا ، کسی کوسلام نہیں کرسکتا اور سلام کا جوا نہیں د ہے سکتا، چل پھر نہیں سکتا ، إدهرأدهر دیکے نہیں سکتا۔ ای طرح حج میں احرام ہے کہ احرام باند صنے کے بعداس پر پابندیاں لازم ہوجاتی ہیں۔مثلاً: سرنہیں ڈھانے سکتا ،موجھیں نہیں کٹواسکتا ، ناخن نہیں کٹواسکتا ، بدن کے بال دورنہیں کرکتنا ، سلا ہوا کیڑ انہیں پہن سکتا ، خوشبونېين لگاسکتا ، جون نېيس مارسکتا ، مچھر نهيس مارسکتا ، شڪارنهيس ڪھيل سکتا ۔ الله فرمايا: وَلا جدَالَ فِي الْمَدِج اورنه جَمَّلُوا كرے في كے دوران ميں -جمَّلُونا ویسے بھی بُری چیز ہے مگرا حرام ہاندھنے کے بعدز یادہ گناہ ہے لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھاہے کہنا دان قشم کےلوگ جب جمرا سود کے پاس جاتے ہیں ( جمرا سودکو بوسد دینے کا ہرایک کوشوق ہوتا ہے ) تو وہاں ایک دومرے کو گھو نسے ہارتے ہیں ، و حکے دیتے ہیں۔ جب کداییا کرنا سخت گناه ہے۔ کیوں کہ جمرا سود کو بوسد دینا بعض فقہاء کے زو یک سنت ہادربعض کے نز دیک فقط متحب ہے (اورموس کے ساتھ لڑنااور و حکے دینا حرام ہے ) تومتحب فعل کے لیے مُکا بازی ہوتی ہے جوسخت گناہ ہے۔ یہ گناہ تو ہے ہی لیکن احرام اور کعیة القداور محدحرام کی وجہے زیادہ گناہ ہے۔ وَمَاتَفُمَكُوا إِمِنْ خَيْر اور جوبي تم اليها كام كروك يَعْلَدُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه تعالى



IA+ فضية الجنان پھرے کہ میری امداد کروتا کہ میں قربانی کرنے اور فطرانہ دینے کے قاتل موصاؤں۔ یہ کوئی سئلٹییں ہے۔ ہاں!اگرامندتعانی نے تقیقر پانی کرنے کی توفیق وی ہے توقر ہانی کر اور فطرانہ دینے کی توفیق دی ہے تو فطرانہ دے۔اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ اللہ کر۔ای طرح فج كامسكد ب-اورج كامسّلة تعوز اسامشكل مے فور سے مجھیں۔ حج كى بعض مشكلات : وہ پیرکہ ایک غریب آ دی نے کسی ہے جج کے لیے رقم ما نگی (اورعمو ماا ہے موقع پر لوگ ز کو قادے دیتے ایں۔) تو جب ایک آدمی نے پانچ بزار دے دیئے ز کو قابل ہے لیم دوس سے نے دے دیے زکو ہیں ہے کیر قیبرے نے دیے زکو ہیں ہے۔ تواس صورت میں جس تحض نے بہلے یا نی بزار دیئے اس کی زکوۃ ادا ہوگئی۔ کیوں کہ اس وقت وہ معرف تھا متحق تھا۔اب اس کے بعد دوسرے نمبر پرجس نے دیے اور تیسر سے نمبر پر جس نے دیے آواس کی زکوۃ اوانیس ہوگی۔ کیوں کہ پہلے یا کج بزارل جانے کے بعدوہ صاحب نصاب ہو گیا ہے (اس لیے کہ آج کل ساڑھے باون تولے جاندی کی قیت تقریماً پائج بزار بنی ہے۔ ) تو جب دوسرے نے یعیے دیئے تو اس وقت وہ مصرف نیل رہا۔ کیول کدمنلہ ہے کہ آ دی جس دن صاحب نصاب ہوجا تا ہے ای دن ہے وہ ز کو ہ کا مصرف میں رہتا۔ تواب جورتم ز کو ۃ کی دوس مے خص نے دی پھرتیسر سے خص نے دی پھر چو تھے نے دک کسی کی بھی زکو ۃ اوانہ ہوئی۔ کیوں جب پہلے شخص نے اے یا پنج بزار روید یے توصاحب نصاب ہو گیا۔ توصاحب نصاب کوز کو ق دینا بھی حرام ہے اوراس کو ز کو ة لينا بھى حرام ب-اورد ينه والا ذے بے قارغ نبيل ہوگا يعنى ز کو ة اس كے ذے رے تی ۔ بہت سارے لوگ شرم ہے کام لیتے ہیں ، دین کی باتوں میں کوئی شرم نہیں







IAM فخيرة للمئان کرے اور جاجی اللہ وندم حوم بھی تنے ان کے علاوہ اور بھی چند ساتھی تنے۔ رش چونکہ زیادہ تھاتو ڈرائیور نے جمیں عرفات کے آخری کونے میں عرفات کے اندر ہی اتار دیا۔ بم نے اس کوکہا کہ ہمیں جل قزح بتا۔ کے لگا دنا سین ہے۔ بزاضدی تھا۔ ہم نے ائ کی خاصی منت کی کہ جار نے ساتھ ای طرح نہ کر عج پررد پرتی ہے اور یہ توع فات ہے تو جمیں مز ولفہ جا کراً تار۔ وہ نہ مانا اور چل پڑا کہ اب میں بحری کے وقت آؤل گا تو بم ف وبال أعرب لك في البيّم في سَوّاق هذيه السّيّة أزة الكارى كاورائيور ئم ده ماد\_تو وه گھیرا بااور پھرجمیں جا کرمز دلفیاً تارا۔ وَاذْكُ وْوَ اورتم الله تعالى كاذكر كرو تحسّا هَلْدِيكُمْ جَلَ طرح رب نے نسيس بدايت دكاب وَإِنْ تُكْنُفُ أُوراً كُرِيمٌ مِنْ فَيْلِهِ السَّابِ يَهِلُ فَهِنَ الفَالَيْنَ مَمُرامول مِن عَصِي الْمُفَافِقَهُوا كِمُرَاوِلُو مِن حَيْثَ أَفَاضَ النَّاسُ جس جگدے لوگ اوٹے ہیں۔ یہ جواہل مکہ نصے یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ یہ کہتے ہے تھے تھوٹے قبط ٹین الله ہم اللہ تعالی کے گھر کے یزوی ہیں ہم حرم سے کیوں نکلیں۔ بید بطن عرنہ ہے ورے ورے تھر تے تھے جو کہ حرم بی کا حصہ ہے۔ اور عرفات حل میں ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ جہاں دوسر سے لوگ جاتے ہیں عرفات میں تم بھی جاؤ اور جہاں ہے دوسر ہے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں ہے لوٹو۔اور جہال تم تھبرتے ہوای ہے تو ج نہیں ہوگا کیوں عرفات میں تھبریا حج کا رکن ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ واللَّهُ اورالله تعالى عمعافى اللَّو إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ زَحِيْدٌ عِنْك الله تعالى غفورور حيم ب فَإِذَا قَضَيْتُ يُل جِهِمْ يُور حَكَر جَكُو مَنَا يَسْتَكُمُ ايْ

افعال في فَاذْكُرُ واللَّهَ لَهُنَّمَ اللَّهُ قَالَى كَاوَكُرُرُو كَاذِكُر كُمُ أَبَّاءً كُمْ لَيْحِيمٌ ذَار



YAL خضية الصال البقرة وَ اذْكُوُ وِ اللَّهَ فِي ٓ أَتَا مِرْمَعُ لُوُدُتُ فَهُنْ نَعْبُلُ فِي يُومُكُن فَلَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِنَّهُ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّكُنُّ وَالتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوَّا اتَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِينُكَ قَوْلُ؛ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْمَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْيهِ وَهُوَ ٱلدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تُولِّي سَعَى فى الْأَرْضِ لِيُغْسِكَ فِيْهَا وَيُفْلِكَ الْحُرْثَ وَالنَّسُلِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَالُا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَدُ اتِّنَى اللَّهَ آخَذَ تُدُّ الْعِزَّةُ بِالْإِلْثِمِ فَكُنْهُ الْمُهَاتُورُ وَلَهِ شَلِ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتُثْرِي

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفَ بِالْعِمَادِ ﴿ اللَّهُ مَا يُفْهَا الَّذِينَ امْنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِكَافَاتُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُولِ الشَّيْطِينُ إِنَّهُ لِكُمُّ عَدُو مُنْسِينٌ عَانَ زَلِلْتُمْ مِنْ بَعَلْدِهَا

كَاءَثَكُمُ الْبِيَنْكُ فَاعُلَمُوْ آنَ اللهَ عَنِيْزُ عَكِيْنَهُ هَلْ يَنْظُرُونَ الْكَآنُ تَالْتِكُمُ اللهُ فِي ظُلِل مِن الْفَكَامِ وَالْمَلَيْكُ وَ الْكَلِّيكَةُ وَ قَيْضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ۗ عَالْحُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْجَعُ الْمُمُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْجَعُ الرَّمُورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْجَعُ الرَّمُورُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وَاذْكُرُ وااللَّهَ اور ذَكر كروتم الله تعالى كا فِي آيَّا هِر مَّعْدُوْ دُتِ گُنتی کے دنوں میں فَمَن تَعَجَّلَ پی جس مُحْص نے جلدی کی فی يَوْمَيْن دودنول مِن فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِي الى يربر كُرْ كَناه نبيل ب وَمَهُ، اورجَنْ خُص ن تَأْخُرَ تاخيرى فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ تواس ير

البقر8 IAZ فضية المِنَانَ بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیتن ال شخص کے لیے اللہ جوڈر گیا و التَّهُ اللهُ اور دُروالله تعالى ت وَاعْلَمُوا اورجان لو أَنَّكُمُ إِلَيْهِ عُندُ وَنَ بِاللَّهُ مِن كَالْمِ فَ جَعْ كِي جَاوَكُ وَمِنَ التَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ وہ بھی ہے یعنجبات تعجب میں ڈالتی ہے تھے قَوْلُهُ بات اس كي في الْمُنْ وَالدُّنْيَا وَيَا كَانِدُكُ مِنْ وَيُشْهِدُ اللَّهُ اورووالله تعالى كوكواه بناتا به على مَافِي قَلْمِهِ الله چيز پرجواس كول يس ب وَهُوَ الْذَالْخِصَام طالاتكدوه عنت جُمَّرُ الوب وَإِذَاتَهَ إِلَى اورجب پیشے پھیرتا ہے سلی فی الأزخور کوشش كرتا بے زمين ميں لِيُفْسِدَ فِيْهَا تَاكِدُ رَمِين مِن فسادمِياتَ وَيُهْلِكَ الْحَرُثَ اورتاك بالكروكين والنين اورجانورول كالس والله اورالله تعالى لَا تَحِتُ الفَسَادَ نَيْس لِيندكرتا فسادكو وَإِذَا اورجب قِيلَ لَهُ الكوكهاجاتاب التقاللة وراللدتعالى ، أَخَذَتُه الْعِزَّةُ أبحارتي بغيرت الى كو بالأثب الناهي فَسَبُهُ جَهَنَّمُ ليسال ك ليمانى بودزخ وَلَه لْسَالِمَهَادُ ادرالبت بُراب ده مُحكانا وَمِنَ التَّايِي اورلوگول يُس سے مَنْ وه بحى إلى يَشْرى نَفْسَة جو خريدت إلى المن جان كو المنتقاء مر ضاب الله والله تعالى كى رضا جات موے وَاللَّهُ رَيُونَي إِنْ بِبَادِ اور الله تعالى شفقت كرنے والا بيندول ير



149 خضية الصال کام مریراُسر اکھرانا ہے، چوتھا کام ہےطواف زیارت۔اورطواف زیارت فرض اور رکن ہے اور باتی چیزیں واجب ہیں ۔ اور مید سلامھی یا در کھنا کد جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ كتة ربناب - جب يبلا كنكر مارے گا تو تلبية تم بوجائے گا۔ بسم الله الله الله أكبر كهدرمات ككرمارني بين-اس يرقك جائين توبهتر ہے اور اگر اس طلقے میں جو وہاں بنا ہوا ہے جا گریں پھر مجی سیج ہے۔ رش کی وجہ ہے شریت نے بیمبولت وی ہے۔ گیارھویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ جمر ہ او لی کو بھی ، جمر ہ وسطی کو بھی اور اُخر کی کو بھی اور سیدی زوال کے بعد کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفیاب تک نہ کر سکے تو وہ غروب آفیاب کے بعد بھی کرسکتا بے لیکن اول وقت مستحب ہے۔ اگر کوئی فخص معذور ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، بیار ہے، بوڑھا ہے اور خودری نہیں کرسکتا تو وہ اپنا نائب بھی بناسکتا ہے۔ اور بارھویں تاریخ کورمی کرنی ہے زوال کے بعد اور تیرجویں تاریخ کوبھی رمی متحب ہے۔ اور اگر کوئی بارجویں تاریخ کوری کرنے کے بعد چلا جائے تو اُس کو بھی اجازت ہے۔ ليكن مسّله بادر كهنا! أكر بارهو س تاريخ كوشني تن ميس ر بااورسورج غروب بوكميا تو پھر تیرھویں تاری کے لیے رہنا ضروری ہوگیا ہے۔اگر چلا گیا تو اس پروم آئے گا۔ کیوں كەتارىخ اسلامى مغرب سےشروع ہوتى ہے توجب سورج غروب ہوگيا تواب تيرھويں تاریخ شروع ہوگئی اور جمرات کی رقی کا وقت شروع ہو گیااب اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ليكن تيرهوي تاريخ كوكونى شاذونادرى تفهرتا بي - أيك دفعه ميس في كوشش كي تقى میرے ساتھ کچھ ساتھ بھی تھے۔بس ہم ہی وہاں تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اور تیرھویں تاری کی رمی زوال سے پہلے بھی ہوسکتی ہے۔

19-خضية المِنَانَ الشاتعالى فرمات يي وَاذْكُرُ واللهُ ادرتم الله تعالى كاذكر كرو \_ كنكريال مارتے وقت جو کھو کے بھم اللہ اللہ اکبر، بیجی ذکر ہے فی آیاو مَعْدُ وَدُب محمد تُن کی کے دنول مِيں ليعني دسويں ، گيارهويں ، بارهويں تاريخ کو فَهَهُ : يَتَمَيِّقَ فِي يَهُ مَيْنِ لِيس جس نے جلدی کی دو دنوں میں \_ یعنی عبد کے بعد گیارھویں کو بھی رمی کی اور ہارھویں کو بھی ری کی اور غروب آفتاب سے پہلے وہال سے چل پڑا فَلَدّ إِثْمَة عَلَيْهِ الله اس يرجى كونى النافيس ب وَمَن مَا فَي اورجس ف تاخير كي يعنى تيرهوي تاريخ كووبال همرا فَلْاَ الْمُدَعَلَيْهِ لِيس الى يريحى كونى كناونين بالديرسار احكام يقن ال واسط ين الله جورب عدرتار والتقواللة أورالله تعالى عمروت دُرت ربو قاعلته اورجان لوتم الكُدُ النه تخترون كب فك تم اى رب ک طرف جمع کے جاؤ گے۔جاناتم نے رب کے پاس بی ہے اور کوئی جگہنیں ہے۔اس واسطےرب کی پیشی کے لیے تیاری کرلوکدوہاں جاکرہم نے کیا کہناہے۔

ایک فادی مسئ فی کاذگر: اُدر داری کریکواک ایسے میں بھکتے ہیں ربیقاً ایسان الڈیٹر "اے امار سرب سیار کاوال کی سرب رہ المائی الایم زون خاذی اس کے لیے آخرے میں کچھوٹی ہے۔"اب ایسی شمل کا ذکرے۔

امار سرب میں دینای میں رساوے و تعالمانی الریز بیونیاؤی ان کے لیے آگرے میں کی دھسریوں ہے۔ 'اب ایس گائن کا ذراب۔ اسکنس این طرق ایک سمائی ان اور پر کا پنٹی بائمی کرنا تھا اور برا با اتو ان قال آگھرے ان کی بھی میں آتا ویر سے طبقے کے ساتھ کھٹھر کو تھا۔ بہتو قاصورے! اس سے بیا فرق آسسے می کو کی ہے کہ آپ (مائٹینیش) میسی تحضیت فود اوارے پاک آگی ہے۔ حضرے ان جم ہے آپ مائٹینیش کی کھل میں بیشتے میں فود اوارا جا ہے۔ ان يس پيري پنگل بيان شام - اور حضرت! بسب بم آپ ( مؤنظيني) کابگس ب بابر بورخ بيران دارای نفيت ايسه دول به چيري مخاک د پان سه ناما کر بابر پيونک د کاما کر بابر پيونک د کار و دو کر پنگ د وقت به رحورت فدا کام آم زندگل دو کا به ب ايس به بيد بي به بي با بيم کاما تھا کہ آپ مؤنگين کر دو کي کر دل فوقل دو واتا ہے - ايس کي پسر بي کار باتھا کہ مخت ميں موجد کشام سر باشادہ کا در باسان کر روز ماری کردو ميں کردو ميں کار مادان کار اسان منظم کار موجد کار کار

المخضر من المجافظ بر المصفح من المحاصل على بسب الدونس وقت و وغيريت آپ مباطق بالم كاللس ب بابر جان اقراد تعالى برام جوالله بنه جوالليس كات كرفا عمل بنا كروكا به في همي الدون آك مكون المحاسد والدون كه جوان روبو ته تقديم بال داخش وهواسته الدون كالمساك المحاسد و بعك الدواس كاليا كذاته يركا كراسية في كشيف الوكون بوتا بدوك والدون وكلون أب موافظة بنم كالجاس شدك كالجنب ب ادر بابر باكر كمك تركيس بين ب

فضية المئان

وَإِذَاتُوَ لَى الْإِرجِبِ يَهَالَ عَ يُشِيِّهِ يَكِيمِرَا جَ سَوْ فِي الْأَرْضِ ۚ كُوشْلُ كرتا بزين مين النفسة فالها الأكه زمين مين فساد مجائه وواس طرح كه جو غریب صحابہ منصران کو گھور تا اور گالیاں دیتا تھا 🛛 کیفلات اڈیڈ 🚊 🛘 اور تا کہ لوگوں کے کھیت جانا ئے۔ وہ اس طرح کہ لوگوں نے کھیت ہے فسل کاٹ کر اس کی گاٹھیں بنا کر النصى كركيرتهي موتى تغيين بيأن كوآ ك لكاديتاتها والنَّهَ اورجانورول كي نسل كوختم

کر دیتا تھا۔ وہ اس طرح کہ ان کو کوچیں کاٹ دیتا بیغی غائیانہ اس کی حرکتیں اور ہوتی تھیں۔ تو دیکھو! اے لوگ بھی تھے کہ آخصرت مانٹائی جیسی بڑی زیرک اور ذہین شخصیت بھی ان کوئییں بیجان کئی جب تک رب تعالیٰ نے آگاہ نہیں فر بابا۔ بداییا آ دی تھا كه جب وه ٌلفتگوكرتا تفاتومعلوم ہوتا تھا كه برُ افدائي اورشيدائي ليكن پھراللہ تعالیٰ نے

اس كى حركتين بنائي تو چرمعلوم بواكريدكيسا آدى ، وانلة تايجة الفياد اور الله تعالى فسادكو يستدنيس كرتاب وإذا قابل أنة اورجب اس كوكها جاتا ب الله الله وْرالله تعالى ع أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ وَالْوَقِيمِ أَجِعَارِتِي عِنْمِيرِتِ السَّاوَكُوكُناه ير فَيْنَهُ جَهَنْدُ يُس اس كي ليكافى بدوزخ وَلِيلُس الْمِهَادُ اورالبد بُراب وومُعكانا-

## سرت صهیب رومی رطاشهٔ کاایت ار:

المدكل تم في يرها ومنهد من يَتَوُلُ اوران من عوه اولك بى ين جوكت إن زُبَّنا التَّافي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأخِرَةِ حَسَنَةً ا عرب مارع! جمعیں د نبامیں بھی بھلائی عطافر مااورآ خرت میں بھی بھلائی عطافر ماتواس طرح کےلوگوں میں ہےایک کا ذکرے۔

13

حفرت صهب بی بین جنهیں صهب روی بھی کہتے ہیں ۔اصل میں وہ روی نہیں تنے ۔عرب کا ایک قبیلہ تھا ہونم رہ، اس قبیلے کے فر دینے اور بڑے خوب صورت اور

پیاری شکل والے چھوٹے بیچے تھے کہ ظالم ان کو اُٹھا کر روم کے علاقے میں لے گئے تے اور زندگی اُنھوں نے روم میں گزاری۔ جب واپس آئے توصرف اتنا یا دتھا کہ میں

بنونمر کا ایک جروہ وں اور فلال جگہ پر ہم بچے کھیلا کرتے تھے۔ کیوں کہ کا فی عرصہ کے بعد آئے کیوں کہ غلام بنالیے گئے تھے تو غلام درغلام بنتے رہے اور بڑے غضب کے تیر

انداز تصادران کے تیم سوفیصد نشانے پر لگتے تھے۔ ہواای طرح کیآنحضرت ماہ ڈاکٹے نے جب ججرت فر مائی اور مدینہ منورہ تشریف

لے گئے ، وو جاردن کے بعد حضرت عمر پڑٹھ بھی تشریف لے گئے تو اب ان کا دل مکہ میں نہیں لگنا تھا اور ساتھ جانے والا بھی اور کوئی ندتھا۔ تو یدا کیلے بھرت کے لیے روانہ ہو گئے اورایک کافران کامقروض تھااس نے سو جا کہا۔ موقع ہے کہلوگوں کوا کسا کراس کا کام تمام کردوں۔ کیوں کدا گر برزندہ رہاتو پھر کسی نہ کسی وقت مجھ ہے رقم کامطالبہ کرسکتا ہے۔

اوروہ پیجی مجھتا تھا کہ پیغضب کا تیرانداز ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ محلے میں جا کرنو جوانوں کے جذبات اُ بھارے اور كني ركا: اوب غيرتو! كيا حمحارا خون خشك ہو گيا ہے كەمجر (مان فيائيز) تحمحارے باتھوں

سے نکل گئے۔ ابو بحر عمر ( اللہ) مجمی حمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور آج بیصہیب مجمی جا ر ہاہے کیا اس کوبھی تم سنجال نہیں سکتے تھے اری غیرت کدھر گئی۔ ایسے انداز ہے ان کے جذبات أمحارے كدنو جوان ان كے يتھے يز گئے ۔اور حضرت صہيب بنائشہ تنها سفرير تفادر مكه كرمدے كافى دار ہو گئے تقے۔ وہ بحى تجھ گئے كه يدميرے بيجھے آ گئے ہيں۔ تو

13

وہاں ایک بلند ٹیلا تھااس پر اُٹھوں نے یوزیش سنجال کی اور جو تیرتر کش میں بینے وہ زکال كرسات ركه لے اوران سكوكها كه بھائي اجس ارادے ہے تم آئے ہو بي مجت ہوں اور یا درکھو! مرتو میں بھی حاؤں گالیکن مدحقنے تیرمیر ہے باس ہیں مدمیں تم پر چلاؤں گا اور تمھاری کئی لاشیں پہال ہے جائس گی اور جب تیے ختم ہو جائس کے تو پھر میں تمھارے ساتھ تلوارا در نیزے کے ساتھ لرول گا اور ریجنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا ایک تیربھی خطانہیں جاتا۔

آمدم برسم مطلب به وه بوان آ دمیول کر گشا کرے، لا اتھا کہنے لگا چل پھراس طرح کرتے ہیں کہ تو نے جو مجھے قرض لیما ہے پیپوڑ دے ہم تھے چھوڑ وہے ہیں۔اور مطلب بھی اتنا ہی تھا۔ حضرت صہیب ہو تھے نے فرمایا جامیں نے اپنا قرض تھے معاف کیا۔اور جب حضرت صہیب رہ اُٹھ نے ویکھا کہوہ والیس دور چلے گئے ہیں آ مچمرا پناسفر جاری رکھا۔

الله تعالى ان كاذ كرفرمات بين ويدر القايد اوراوكون من ساوه بهي بين مَا لَثُمُ وَانْفُسَهُ جُوثُرِيدِ لِحَ إِيهِ المِكَا حَالَ السَّمَّةِ لَهُ أَيَّاتِ اللَّهِ السَّقَالَي كَل رضا جو کی کے لیے کافروں کواپٹی رقم دے کراپٹی 🔹 خرید 🛴 وَ اللّٰہُ رَبُّو کُٹِ مالْعِمَاد اوراللد تعالیٰ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ آ گے اور بات کا ذکر ہے۔

وہ یہ کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام پڑاتھ سلے بیودی تھے گھرمسلمان ہوئے ۔ان کا ایک گروپ موتا تھا۔ این یا تین، حضرت اُفلیہ، حضرت اسد، حضرت اُسید می اُنتی، بد سارے پہلے بہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے ۔ اُنھوں نے یہ بذہب بنایا ہوا تھا کہ بمار ہے واسطے أونٹ كا گوشت اور أونني كا دود هجرام ہے۔ اور حقیقت میں ایبان تھا كيول



فضية الجنان 194 أنَّاللَّهَ بِحَلَّى اللَّهِ تَعَالَى عَزِيْ مُنْ اللَّهِ عَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عِيرُ هَ كُرُدُور آ ورکوئی بھی نہیں ہے۔ تکیم ہے لینی حکمت والا ہے۔اگر وہ فوری طور پر مز انہیں دیتا تو یہ

نہ مجھوکہ چھوٹ گئے بداس کی حکمت ہے۔ باتی اللہ تعالی کی گرفت بڑی خت بے مقل يَنْظُرُ وَنَ خَيْنِ مِيانظَارِكِ إِلَّا أَنْتَأْتِيْمُهُ اللهُ مُركداً عَالله تعالى ال ك يأس فيظلل قد الفياع باولول كمائي والكليكة اورفر شيرتامتكا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کے جولائق ہے اس طرحہ آتا جو ہماری سجھے میں نہیں

آسكتا به الله رب العزت كي عدالت قائم وهي اورسب الله تعالى كي عدالت مين ويش مول ك اورسب الله تغالي كوديكهيس مح وَ يَدَوْمُنَّ مَبِذِلَا شِرَةٌ أَوْلَا يَقِالَ فِيزَةٌ ۞ [ سورة القيامه ] آئھوں کے ساتھ رب نظرآئے گااور اللہ تعالی سوال کرے گا کہ:

اے انسانو ایس نے شخصیں انسان بنایا تھا قدرت اور طاقت عطا کی تھی تم نے کام کون سے کیے ایں؟ رتی رتی کا حساب ہوگا۔ توجوآ ٹارب تعالیٰ کی ذات کے لائق ہواس طرح رب تعالی ضرورآئے گا اس طرح کے گا کہ باولوں کے سائے ہیں اور فرشتوں کا جوم ہان کے درمیان رب تعالی جلوہ افروز ہوں گے۔ پھرسب سے حساب ہوگا قَضِيَ الْأَمْرُ اورمعالمه طي كياجائ كاركيابياس كينتظرين كه قيامت كي عدالت تَائمُ مواور الله تعالى فيعلد فرما كي - ياوركهو! وَإِلَى الله تُدْجَعُ الْأَتَمُونُ اورسب كام

الله تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی خالق اور وہی یا لک، وہی راز ق ، وہی سب فربائية 00000

اليقرة 194 فضية المِنَانَ سَلْ يَهِي النَّرْآونِلُ كَوْ اتَيْنَاهُ مُوتِنَ إِيدِيتِنَاتِهِ وَمَنْ ثُبُدِلَ نِعْمَتَ اللَّهِ وَمِنْ بُعُدِ مَاجِكَاءَتُهُ فَاكَ اللهَ شَي يُكُ الْعِقَابِ وَذُيِّنَ لِلَّذَيْنَ كَفَرُوا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ امْنُوْا ۖ وَالْكَذِينَ التَّقَوْا يُّ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَتَثَا أَبِغَيْرِحِسَابِ ۗ كَانَ التَّاسُ أُمَّاةً وَلِينَ مُّ اللَّهُ اللَّهُ النَّهِ لِنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِيدِيْنَ وَإِنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبِياْ عَقِي لِيَعَالُمُ كِنْ التَّاسِ فِيمَا اغْتَلَقُوْا فِيهُ وَمَا اغْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الْيَنْنَ أُوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَءً تَهُدُ الْبَيِّنْكُ بَعْيًا لِكِيْنَكُمْ قَعْدَ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ الْمُنْوَالِمَا اخْتَلَفُوا فِيهُ وَمِنَ الْعُقِّي بِإِذْنِهُ وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ سَل بَنِي إِسْرَاعِظُ سوال كربى اسرائيل سے كَمْ اتَّنْهُمْ كُتن جم نے دی ان کو نے ای این قدرت کی نشانیال بیتنة واضح "و مَ: يُسَدِّقُ اورجس في بدل وي يعْمَة الله الله تعالى كانعت مين بعد مَا عَنْهُ بعداس ك كداس ك ياس نعت آمكي فَإِنَّ اللهُ الله الله الله شك الله تعالى شَدِيدُ الْهِمَابِ سخت مزادي والاب زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ وا مرين كى كن ال لوكول ك لي جوكافريل الْحَيْوة الدُّنيّا ونيا كى زندگى وَيَسْخَرُونَ اوروه مخره كرتے يى مِنَ الَّذِينَ ال

19.A فخيرة الجنان لوگول سے امَنَوًا جواليان لائے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا طالاتكه وه لوگ جو كفراورشرك سي بحية إلى فَوقَهُم ال كأوير بول ك يوم القِلمة قيامت والحون وَاللَّهُ مَن رَّدُّ قُمَن يَّشَآم بِعَلْق حِسَاب اورالله تعالى رزق ويتاب جس كوچا بغير صاب ك كان النَّالَ عَصَالِاً المُّهَ قَاحِدةً ایک ای گروہ فَبَعَثَ اللهُ کی جیج الله تعالی نے النَّبينَ انبیاء مُنَقِّر مِيه خُوْل خَرى سنانے والے وَمُنْفِد فِينَ اور دُرانے والے وَآذَهُ لَ مَعَهُمُ الْكِنْ الدِمْ الرَّازِلِ فِرِمَا لَيُ اللهُ تَعَالَى فِي ال يركناب بالمُعَقِّ ورميان فِيهَا الن چيزول يل الخُتَلَقُو افِيهِ جن كوتن بونے مين لوگوں نے اختلاف کیا و مَا اخْتَلَفَ فِیْهِ اور نبیں اختلاف کیا اس میں إلْا الَّذِينَ } وَنُوْهُ مَ كُران لوكول في جن كودي كن كمّاب من تعدما جَا عَتْهُمُ الْبَوْلْتُ بعداس ككدواض دليليس ان كياس آسكيس بَفْيًا سرَاثَى كرتي بوغ بَيْنَهُمْ آلِيلِ فِي فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ] مَنْوَا لِي الله نے ہدایت دی ان لوگوں کوجوا بمان لائے بقالغَۃ کَفَوْ اوْبِیُو اس چیز میں جس مين انحول نے اختلاف كياتها مِنَ الْحَقّ حَلّ سے بِاذْنِهِ الله تعالى في الشيخ عن والله يَعْدِي عَنْ يَشَالُهُ اورالله تعالى بدايت ويتاب جن كوچاب إلى يسر الطلقة تقيير سيد هدائة كاطرف-

البقرة

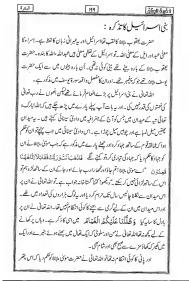

فضيرة الجنان یرڈ نڈ اہارواس سے چشے لکلیں گے۔ کافی بڑا پھر تھابارہ چشے اس سے جاری ہوئے۔اس وقت مدچیزیں جاری مجھ میں نہیں آسکتیں گریدانعام اللہ تعالی نے ان پر کیے۔اوراس ے پہلے جب وہ جرت کر کے مطل و فرعون کی فوجیں آ پنجیں ، آ گے بحر قلزم تھا جس ہے نگلنے کے لیے ان کے پاس گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے واسطے دریا بھاڑ دیا۔ رائے خشک ہو گئے اور بیسارے گز ر گئے اور یانی اس طرح کھڑا ہو گیا كه فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالْقَلُودِ الْعَظِيْمِ جَسِ طرح ديواري كَفرى بين الله تعالی نے تقریباً جار ہزار پیغیر بنی اسرائیل میں جیسجے اور تین مشہور آسانی سما ہیں المللہ تعالیٰ نے ان کودیں۔ ان کواللہ تعالیٰ نے ظاہری نعتیں بھی بہت عطافر ما نمیں اور باطنی نعتيں بھی مگران ظالموں نے کمی نعت کی قدر نہیں کی یَقْتُلُونَ النَّبِیتَ بِغِيْرِ حَقّ ایک دن میں انھوں نے سارے علاقے میں تینتالیس پنیمبر شہید کے۔ اُنھوں نے يكي ماينة كوشهبدكيا ،حضرت ذكر يا ماينة كوشهبدكيا ،شعبا ماينة كوشهبدكبار ایک موکن کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا فنا ہوجانا اللہ تعالی کے نز دیک ایک موٹن کے قبل ناحق ہے آسان ہے۔ تو پھر پنیبر تو پیٹر ہوتا ہے اس کے قبل کا کتنا بروا گناہ ہوگا۔اس وجہ سے اللہ تعاتی نے ان پرعذاب ٹاز ل فرمایا ۔ اورعذاب کا ذکر بھی قرآن یاک میں موجود ہے۔ان میں ہے بعض پررب تعالیٰ نے طاعون کی بیاری مسلط فرمائی اور چند گھنٹوں بی*ں ستر* ہزار کے لگ بھگ مر گئے۔اوربعض کورب تعالیٰ نے بندر اورخزير بنايا وَجَعَلَ مِنْهُمُ ألْقِرَدَةً وَالْخَدَازِيْرَ ان يرطوفان كاعذاب آياءان پراللہ تع کی نے مینڈک مسلط فر ہائے۔اللہ تعالیٰ اس کا ایمالی طور پر ذکر فریاتے ہیں۔ سَلُ بَنِي إِسْرَآوِنِلَ تُوسُوال كر بن امرائيل سے تَدَاتَيْنُهُمْ فِيزَايَةٍ مَنِينَةٍ



فخورة الوان طعنے ویتے تھے اور کہتے تھے اے فاتے کا شنے والو! کیاتم سے ہو۔کیا ہمارے سے ہونے کا پتا چل گیا ہے۔اورای یارے میں ریجی آتا ہے جس کا مفہوم ریہ ہے کہ کافر مومنوں کے آگے ہاتھ بھیلائیں گےک جنت کی جونعتیں تم کھاتے ہوأس میں ہے کچھ مين بهي دے دو-اس وقت موكن جواب ديں كے كه إنّ الله حَرَّ مَهَاعَلَم الْكُورِيْنَ ہم یہ پانی اوررز ق تحصی دیے کے مجاز نہیں ہیں۔ اس واسطے کدرب نے بدرز ق اور پانی کافروں پرحرام کیاہے۔

كشرت مال خيدا كے داخي ہونے كى دلسيل ہسيں: تواس ونت معلوم ہوگا کہتم دنیا میں ان بھو کے ننگوں کے ساتھ کس طرح نداق اُڑاتے رہے یورزق کی زیادتی رب تعالٰی کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ

يزرُق مَن يَشَاءُ بغَذ حِسَاب اورالله تعالى رزق ديتاب جس كو جابتا ب بغير صاب کے۔رزق کا زیادہ ملٹا اگر اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے تو معاذ اللہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ قارون تواللہ تعالیٰ کا بڑا یبارا تھا۔جس کا ذکر قر آن شریف میں آتا ہے کہ اس کے پاس ا یخ خزائے بتھے کہ ان کی جاہیوں کی اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔عصبہ کا لفظ دی ہے لے کر جالیس تک بولا جاتا ہے ۔ توجس کے نز انوں کی جابیاں انچھی کاصی جماعت أثماتي تقى اس كے نزانوں كاخود حساب لگالو \_

اى طرح معاذ التدتعالي ثم معاذ الثدتعالي ، حديثين تم ينتة رہتے ہو كه آپ سائن يلم نے جو کی روٹی بھی دودن پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔آنحضرت مان ایا بھے کو دودن مسلسل جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کرنصیب نہیں ہوئی اور تین تین مہیئے گز رجاتے کہ چو لیے میں آ گ نہیں حلق تھی مینی پیانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو پھرمعاذ اللہ تعالیٰ یہ کہنا پڑے گا کہ



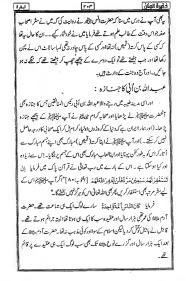

r.0 خضية الصان سے پہلی قوم جومشرک پیدا ہوئی وہ حضرت نوح مایشاہ کی تھی ۔ توفر ما یالوگ ایک ہی عقیدہ پر تھے پھرلوگوں نے اختلاف کیا اور کفروشرک شروع کیا فَعَتَ اللَّهُ اللَّية مَن لِين الله تعالى في تغير بيع مُبَعِّر بين نكول كونوش خرى سناف كالي كتم پررب راضى ہوگا اورتم پررب كى رحمتيں نازل ہوں گى اورمرنے كے بعد تحمارى زندگی بڑی مہل اورآ سان ہوگی اور جنت میں داخل ہو کے وَمُنْـذِر فِينَ اور نافر مانوں کوڈرانے والے کہ کفروشرک چھوڑ ووورنہ دنیا ہیں بھی رب تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہےاور عذاب قبم الگ ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے اور دوزخ کا عذاب دائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے تمام سلنین اورمسلمات کو اس سے بچائے۔ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ اورالله تعالى في يغيرون يركنايس نازل فرما كين، مصف نازل فرمائے، وی نازل فرمائی بال بیق حق کے ساتھ کیوں؟ لین ختی مَیْنَ التَّابِی تا كه وه كتابين فيصله كرين لوگوں كے درميان فينيا الحَشَلَقُة افيابِ ان چيزوں بيس جن میں لوگوں نے انتلاف کیا۔ یعنی جب اکتلاف شروع ہوا تو اللہ تعالی نے پنیمر بھیجے اُنھوں نے حق کو وائح کیااور باطل کو بھی واضح کیا کہ بیتن ہے، یہ باطل ہے اس کو اپناؤ اور اس كنزديك ندجاؤ وهاالختلف فيناء اورنيس اختلاف كياس مس الاللذاذ أَوْلَةُ وَ مَكْرَأُن لُولُول نَے جَن كُوكما بين وي كُي تحين مِدَى بَعْدِ مَاجَآ عَنْهُمُ الْبَيِّنْتُ بعداس کے کدان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ عمی تقیس لیعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا

بعد ان کے دان کے کا واقع کی مال میں ایک مال کا دورات میں استان کا دورات دورات کے استان کا دورات کا دورات کی دور دوراندگی کا اعتماد کی درائی ایک بیشتریت آئی شمار سرکنی کرتے ہوئے افھوں نے میں کے ساتھ احتماد کیا کہ کی تعدید کا مالی کا انتخابات کیا انتخابات کیا ان استان کی ایک دورات انتخابات کیا ان 0.0.0.0

البقرة 1.4 دُ فيه الجنان اَمْ حَسِنْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْبُنَّةَ وَلَتَا يَالِتَكُمُ مِّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْامِنْ قَبُلِكُمْ مُسَّتَّهُ مُ الْمُاسَاءُ وَالطَّنَرُ آءُ وَزُلْزِلْوَا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّ يَسَامَنُوا مَعَةُ مَتَى نَصُرُ اللهِ أَكَانَ نَصْرَاللهِ قَرِيْبٌ ﴿ يُسْعَلُونِكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ \* قُلْ مَآ أَنْفُكُنُّونِ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْكُوْرَ بِنْ وَالْيَهْ فِي وَالْمُسْكِينِ ، وَإِنْ السَّبِيْلُ وَكَاتَفُعُلُواْ صِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِمُ عَلِينَةً ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَكُنَّةً ٱكُذُ ۚ وَعَلَى إِنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا إِنَّهُ وَخِيرُ ٱلَّذُ ۗ وَعَلَى إِنْ تُحَبُّوا شَيْئًا وَهُوَشُرُّلُكُوْ اللهُ يَعْلَمُ وَانْتُثُمُّ لا تَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُ وَانْتُثُمُّ لا تَعْلَمُونَ اللهُ عَلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُونَ اللهُ عَلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلِمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُ لِنَا لا تَعْلَمُ وَانْتُمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُ لَا تُعْلِمُ وَانْتُ لِنَا لا تَعْلَمُ وَانْتُ لَمُ وَانْتُ لَكُونُ اللهُ عَلَمُ وَانْتُ لَا لا تَعْلَمُ وَانْتُ لَا لا تَعْلَمُ وَانْتُوا لا تَعْلَمُ وَانْتُ لا تَعْلَمُ لا تَعْلِمُ لا تَعْلَمُ وَانْتُ لَكُونُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ لا تَعْلَمُ وَانْتُ لَلْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لا تَعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لِنَا عَلَيْكُوا لا تَعْلِمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لا تَعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا لا تَعْلِمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّا عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عِلْمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عِلْمُ عَلَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عَلَّهُ عِلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عِلَّ عِلَا عِلْمُ عَلَّا عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عَلَّا عِلَّا عِلْمُ عَ أع حَسنتُ كياتم فيال كرتي بو أن ال بات كا تَذَخَّلُهُ ا الْمِيَّةَ كَرَمُ جنت مِن وافل موجاوً عن وَلَقَايَانِ تِكُف اوراجي تَكُنين آئي محمارے ياس مَثَلَ الَّذِينَ مَثَالِين الله الله الله عَلَوْا جَوْلُور ع الله عن قَلِكُ تم عيل مَسْفُدُ الْبُأْسَاء يَكُول ال كومال ييثاني وَالشَّرَّآءُ اور مِنْ يريثاني وَزُّنْزِنُوا اوران يرزاز كي سى كيفيت طارى كردى كئى حَلْى بِيَقُولُ الرَّسُولُ يَهال تَك كه كهااس وقت كرسول في وَالَّذِينَ المَّنْوَامَعَهُ اوران الوَّول في جوايمان لا عَ تق اس كساته مَنْي نَصْرُ اللهِ كب آئ كى مدد الله تعالى كى ألاّ

r<u>+A</u> فضية الجناق البقرة خبردار إِنَّ تَصْرَ اللهِ قَرِيْجُ بِ شِكَ الله تعالى كي مد قريب ب يَسْتُلُونَكَ سوال كرت إلى آب عاذَ النَّفِقُونَ كيا كِحدوه خرجَ كرين قل كهدك مَا أنفَقْتُهُ جوچيزتم خرج كرو بين خير ال = فَالْوَالِدَيْنِ لِي البابك ليه وَالأَقْرَبِينَ اورقرين رشة دارول كے ليے وَالْسُلْنِي اور يتيمول كے ليے وَالْمَاكِيْنِ اور مكينول كے ليے وَابْنِ النَّبِيْلِ اورمسافروں كے ليے وَمَاتَغُعَلُوّا مِنْ خَيْر اور جو يمي تم كرو كم فيراور بعلال فَوِانَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ لِي ب عنك الله تعالى اس كوجائ وإلاب كتببَ عَلَيْكُدُ الْقِسَّالُ فَرْضَ كِيا مَّيا تم پردشمنول كے ساتھ لانا و هو كر الله اور يال ناسمين نالبند ب وَعَنِّى أَنْ تَتْحُرَهُ وَاشَيْتًا اورقريب بِ كَدَّم كَى جِيزِ كُونا لِهِ نَدَكُرُ و قَهْ وَخَيْرُ نَكُو اورتمارك ليهوى ببترمو وَعَلَى إِنْ تُحِبُوا أَنْ يَا اورقريب ب كرتم كى چيزكو پندكرو و مُقوسَر لكند اورتصارے ليهواى برى بو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اورالله تعالى جاناب وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ اورتم نبيل حانتے۔ آ محضرت سافط المناخ بف محمد على المن نبوت كا اعلان كيا اوررب تعالى كى توحید بیان فرمائی اور تیامت کے متعلق عقیدہ بتایا اوراجھے اخلاق کے ساتھے زندگی بسر كرف كاسبل دياتواس للط ش آب مانظ ين كاخت فالفت مولى - چند آدميول ك سواكس في آب سالط يم ما ته ندويا اورجوآ دى مسلمان بوسة ان كوبعى برى برى سين من مرد مردي پيدي کار در اديب پر مان پيدي پيدي پيدي پيدي دي۔ غرشيد طرح طرح کالکليفي دي۔ حن

حنس رت زبسیر بن عوام ز<u>اد ختاه د</u>نکاف بول اسلام : حنرت زبیرین وام «یاد جسملان موئه ان کا پچابیت خت آدی قدار اس

ئے کہا کہ سکر چھوڑ دیں۔ کئے بھی آج اگھ چھوڑ نے دول چڑھی گھر آج ہے دول چڑ ہے۔ بچے نے دفیار میں مجلی صوفی شق فھونک کران کے باقد یا ڈی باغد کار اس سے لفار ایادر اس پریکی کئی شدہوئی آتا ہے قو کرروں کو تام دیا کر حفظک نفا علت استفیار کے اواڈ ادر اس کا دحوال اس کی خاک مشہود دران سکرمائے ہے تھی کیا گیا۔ اس کو ایجان اس سے براکشتہ

ال الحراج جب عزے مثان ہی حسلمان ہوئے وان کے بیائے مجھ مش مل اپیٹ کرمریے کے مائی قطاع دالار محرک افراد پر پایندی لگاوی کہ استحال نے بینے کے کے چھور دریاج ہے کے مرود کی احمد والسالم کی سے فرک کھی ان میں ہے وہ ڈکھایا۔ کے چھر دریاج ہے کہ اور حدال استحال میں استحال کا مسئل کا میں اور دو کھی احداد کا محبولہ کا میں استحال کھی اس ک

لے بحد دریا ہا ہے گروہ پڑی احت در الحوائی مجھی ان عمل ہے ذکا بھی ان عمل ہے در ڈکھیا۔ چگر ججرت کو نامعروں ایس جمعی ارد کا دریار پر ادری چھوڑ خااد دیگر ڈشون کے چاتھ بھی درے کر بیلے میانا کو کی اس ان میں ہے ۔ چگر بدر بھی چھکینے جڑاتا ہمیں، اس کے خدا احد ملک بھر بھی میں دوائت کرنا چریں سرق ان شہید ہوسے اور ہے جارز ڈئی وورے ۔ اس کے بعد بھر فرزورہ تحدق ان مسلمان کا کھیٹیں افرانا ناج میں۔ ان کھیٹوں کو

فضية الصان د کچه کربعض نے نے مسلمان گھبرا جاتے تھے۔ اس پرالله تعالى فرمايا أم سَينتُ كياتم خيال كرت مو أن ذَن عُلُوا الحنقة بدكةم جنت من داخل موجاؤك وَلَهَا يَأْتِكُ الدراجي تكتمحارك ياس نہیں آئیں مُقَلُ الَّذِینَ ان لوگوں کی مثالیں خَلَ الد اِقْلاکم جو محمارے سے يہلے گز رہے ہيں يعني جولوگ گز رہے ہيں ان پرجس طرح کي تُكليفيں آئي تھيں اس طرح کی ابھی تک تھھارے اُو پرنہیں آئی اورتکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ وہ بڑی فیتی ہےاور جو چیزاعلی اور عمدہ ہوتی ہےاس کی قیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عنسرت خباب بن ارت بي فيقلامه كي آز ماكش: بخاری شریف میں روایت ہے۔حضرت خباب بن ارت بڑئر غلام تھے۔ان کا آ قاميد بن خلف برا ظالم اور تخت گير تفا - جب به مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پياسا بھی ر کھتا اور مارتا اور کہتا کلے چھوڑ و ہے لیکن انھوں نے کہا کہ کلے نہیں چھوڑ سکتا ہے س طرح ہمارے مال کیکر کا درخت جودیر تک جلمار ہتاہے ، ای طرح عرب میں ایک درخت ہے جس کو غیظاہ کہتے ہیں اس کے کو کیے جلا کراوران کا کریۃ اُتر واکر کمر کے بل لٹا دیتا اور چھاتی پر یاؤں رکھ کر کھڑا ہوجاتا تھا۔ دیکھوا آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر کیئے مُل تو دور کی بات ہے۔حضرت خباب بڑٹھ کی کمر ہے خون جاری ہوجا تا اور رطوبت نگلتی ،اس ہے کو نکے ٹھنڈے ہوجاتے۔ کم میں گڑھے ہے بن گئے تھے۔ آ محضرت سان الله يك الله كرسائ بين مرك فيح حادر ركاكر لع موت تھے۔ خباب بن ارت بڑائد آ پ سائنلائیلہ کے پاس آئے اور اپنی کمرے کرنداُ ٹھا یا اور كينج لگے حضرت! ميرا ظالم آقاميه بن خلف مجھے كوئلوں يرلٹا كرميري حيماتي ير كھزا ہو



کیں، حان دے دی گرایمان نبیں چیوڑا۔

یہ چیزیں اس وقت ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتیں گروہ پڑے پختہ اورمضبوط ایمان کے مالک تھے۔ہمیں تو آج تھوڑی می بھی تکلیف آ جائے تو لوٹے بن جاتے ہیں یعنی لوٹے کی طرح مجرجاتے ہیں اور اللہ تعالی وعلم ہے کہ ہم امتحان کے قاتل ہی نہیں ہیں اس واسطے ہم پرزیادہ ختی نہیں آتی ۔اُن لوگوں پر ختیاں آئیں اوراُ مُحول نے برواشت

البقرة

آتی ہے حقیقت میں ریبہت کا راستہ ہے۔ اُس مورت کو بھی اُنھوں نے اُٹھا کرآ گ میں

عب دالله بن حسنذاف تهمي مِنْ لِنْهِ كُوقِيعِس رروم كي يليْرُ حضرت عبدالله بن حذاف مهمي رفائد آپ من شاييخ كے سحالي بيں۔ برقل روم كي فوجول نے انہیں گرفتار کرلیا ۔ حضرت عمر وزائد کا دور خلافت تھا۔ پچھے اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے۔ایک ایک سے انٹرویو لے رہے تھے۔ان کو ہرقل روم نے دیکھا کہ بڑا خوب صورت اورصحت مندنو جوان ہے۔قدوقا مت بھی خوب ہے اور بات بھی بڑے سلیقے سے کرتا ہے۔ ہرقل نے ان کوکہا برخور دار ،عزیز ایس روم کا بادشاہ ہوں ، ہرقل میرانام ہے، تعريرالقب بـ ين تحميظش كتابول ك أزوجك إنبنين وأشركك في ھُلْکِی ''میں تجھے اپنی لاکی کا رشتہ دول گا اور اپنے ملک میں تجھے بڑا عہدہ دے دول كا وزيرك ياوزيرخارج ، جويمي توجاع تنظيم ت توعيمائيت قبول كرلي." عبدالله بن حذافه مبھی واتھ نے کہا دوبارہ کہوتم نے کیا کہا۔اس نے پھر ایٹی بات

فخيرة الجنان دہرائی فرمایاتم توایک ملک کے باوشاہ موسرف روم کے دخدا کافتم وَالَّذَا في تَفْسِيم بیں با اس ذات کی سم جس کے قبصنہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے بلاشر کت غیرے اور محرتم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بنادیتے اور تاج میرے سر پرر کھ دیتے تو پیر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ حبیب ابن زیدانصاری وافتر مسیلمه کذاب کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے ۔مسلمہ کذاب نے ان سے انٹرو پولیا کہتم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو۔ کہنے لگے اس واسطے کہ توجیوٹا ہے ، کذاب ہے۔آمخصرت مانطائیٹر پر نبوت نتم ہے اورتو نبوت کا دعوی کرتا ہے۔مسلمہ نے کہا کہ تواس طرح کر کہ جھے نی مان لے میں تھے چھوڑ دوں گا ورنه أقطعت أزيّا أزيّا "في تيراايك ايك جوز الك الكردول كار" حضرت حبيب اين زيدانصاري والفرن في كها أنْتَ وَذَاكَ جوتير عدل مين آ تا ہے کر میں نے اپنا کلر نہیں چیوڑ نا۔ تو اس نے باز وکلا کی سے کا ٹا پھر کہنی ہے کا ٹا ، پھر کندھوں سے کاٹا۔ایک ایک عضواس نے الگ کرد ما تکرانھوں نے ایمان نہیں چیوڑا۔ ضبیب بن عدی انصاری والتر کو کافروں نے سولی پرج مطافے کا ارادہ کیا۔ ابوسفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھااور مکہ مکرمہ کی سر داری اس وقت اس کے پاس تھی۔ اس نے کہا برخور دارا میر ہے ساتھ سودا کر لے۔وہ یہ کہ تو ایک لفظ کہدد ہے تیم می رہائی کا یں ذمہ لیتا ہوں۔لفظ میہ کہہ کہ ( نعوذ باللہ ) آج میری جگہ محد سائٹ کا کے کوسولی پرج طایا جاتا توکیا اچھا ہوتا۔ قرآن یاک کی روے ، حدیث یاک کی روے ، فقداسلامی کی رُو ے مرہ لین جس پر جرکیا گیا ہواس کو کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔اُس وقت اگر وہ الفاظ جان بھانے کے لیے کہتے توشر عاان کواجازت تھی ۔حضرت ضبیب زناتو نے فر ما یا کہ چیاجی!تم



البيته بيرمئله يا در كليس كه والدين كوز كو ة ، فطرانه ، نذرومنت ، قتم كا كفاره ،ظهار كا کفار و کمی فتیم کی واجب چیز نہیں دی جاسکتی۔ آئ طرح دادے، دادی کو، پردادے کو، نانی ، ٹانے کو ، بیٹی کو ، پوتے ، پوتی کو ، نواے ، نوای کو ، نیچے تک چلے جاؤان کو بھی زکو ۃ نہیں گاتی۔

البقرة

بعض لوگ ہے تکی یا تیں کرتے ہیں کداگر وہ بجو کے ہوں تو بندہ کیا کرے ، ز کو قا نہ دے پخصوصاً جب سادات کانمبرآ تا ہے تو کہتے ہیں کہتم ہے کہتے ہوکہ سید کوز کڑ ۃ نہیں وین تواگر سید بادشاہ بھوکا مرتا ہوتو پھر بندہ کیا کرے؟

فضرة المنان مرارش برایک وہی بات ہے کول کرشر بعت نے تم سے چالیس روپ میں سے ایک روپیدز کو 6 کالیاہے اور اُنٹالیس روپے تمعارے پاس ہیں۔ توسید باوشاہ کی أن أنتاليس ميں ہے امداد كرونا يا اس كوتم نے حرام ہى كھلانا ہے۔سارى رقم توشر يعت نے تم سے لی نہیں، جالیس میں سے ایک روپیلیا ہے۔ سومیں سے اڑھائی روپے لیے ہیں۔ دوسو میں سے پانچ روپے لیے ہیں۔ایک بزار میں سے پچیس روپے لیے ہیں تو 940 توخمحاری جیب میں ہیں ان میں ہے سید بادشاہ کی خدمت کرونا۔ آخضرت الفائليل نفرما بايداكوة وفيره لاتجيل ليمتحقب صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّحَه وَلَا لِأَل مُحَتَّد ﷺ فرمايابيركوة لوكون كمالون كيميل كجيل بند میرے داسطے حلال ہے نہ میری آل کے داسطے۔" ہاں! اگر نقلی صدقہ دوتو اس کاشھیں دو ہرا اثواب ملے گا۔ مال باپ کو دو ایک تو اس واسطے کہ خریب ہیں دومرا اس واسطے کہ تمھارے مال باپ ہیں۔ای طرح اگر کوئی اورعزیز رشتہ دار ہے، کمزور ہے اس کو دوتو وْ بْلِ أَوْابِ عِلْيَا لِيعِيْ بِينَ نِيكِمالِ مِنْيِس كَلْ \_اس واسط كَرْمَ صله رَحْيَ كُرد بي بو \_ صد ق کا ثواب الگ اورصله رحمی کاالگ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ اورجو بحى تم كروك مال ب فَانَّ اللهُ به عَلَيْدٌ پس بے شک اللہ تعالی اس کو بہ خوبی جانتا ہے۔ اس سے پہلے کافروں کے مظالم کا ذکر تھا آھے فر ما یا شمصیں رے کی طرف سے تھم گبتب عَلَيْکُدُ الْقِتَالَ تَم رِفْرَض كيا گيا اين دشنوں كے ساتھ لانا۔ مشركوں كے ساتھ ، کافرول کے ساتھ لڑناتم پر فرض ہے۔ اور پہ فرض کفالیہ بھی ہے اور فرض مین بھی ے ۔ فرض کفاریکا مطلب یہ ہے کہ کچھاوگ بھی ادا کر دین تو دوسر ے سب لوگ گناہ ہے

riz فضية المنان فی گئے۔اورفرض عین کامطلب ہے کہ ہرایک پرلازم ہے جب تک وہ خوذہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ دوسرے ملک میں جا کرلز نا پیفرض کفامیہ ہے۔ اگر کچھ بجاہد کا فروں کے ساتھ ارتے ہیں تو دوسرول کی گرون فارغ ہے۔ اورا گر ملک پرتملہ ہو گیا تو بھرسب پر فرض کے کی کوچھکارانیں ہے۔خدانوات یا کتان برانڈیا تعلیکرتاہے۔امرائیل کے ارادے ہیں یا کتان پر تملیکرنے کے انڈیا کے ساتھ ال کر۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھریا کتان میں رہنے والے ہرمسلمان مردعورت پر دفاع فرض ہے،فرض میں ہوگا وَهُوَ كُنُ وَلِكُو وَصَحِينِ البِندي وَعَلَم أَنْ تَكُرَ هَوَاشَنَّا اورقريب ب كتم سمى چيز كوناليند كرو وَهُوَ خَدُو لَكُو اورون تحمار في ايتربو وَعَلَم إَنْ تَحِينُوا أَمْنِينًا اور ممكن بِ كُرَيْم كَى شَيْحُ لِيسْد كرو وَهُمَّو مَنْدُ الْكُنْدِ اورواي تحصار ب لیے بری ہو۔اور دیکھواطبعی طور پرتو انسان جہاد ہے گریز کرتا ہے کہ جان دین ، مارنا ، زخی ہونا تکلیفیں اُٹھانا آ سان بات تونییں ہے لیکن جہاد کی برکات بڑی ہیں۔ جهادافغانستان كياهميت: د نها میں دوہی قو تیں تیجھی حاتی تھیں ۔ایک روس اور دوہری امریکہ۔ یہ دونوں بڑی ظالم اور طاغوتی تو تیں تھیں۔ گرانڈ تعالی نے روس کوا بابیلوں سے مروادیا۔ ابتدائی دور میں صرف مدارس کے طالب علم تھے۔ ہمارے نفر ۃ العلوم سے فارغ شدہ تقریباً تیس طالبان شہید ہوئے۔میرا نواسہ عمران عدیل جس کی عمر ساڑ ھےستر ہ سال تقی وہ خوست کے مقام پرشہید ہوا میرا بیٹا شاہدان محاذ وں پرلڑ تار ہا ہے۔ اب اس روس کی قوت منتشر ہو چکی ہے ۔ ان شاءاللہ وہ وقت دورنہیں ہے کہ امریکہ کی طاقت بھی گلزے ٹکڑے ہوگی۔ ظالم آخر کب تک ظلم کریں گے؟ رب کی گرفت



اليقرة r19 فَضِيةَ الصِّانَ مَثَّتُكُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ وَقُلْ قِتَالٌ فِيهُ وَكُوبُرُ وَصَلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِيدِ الْحَرَاطِ وَاخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱلْكِرُعِنْكَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ ٱلْكِرُمِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ بُقَاتِلُوۡ يَكُمۡ حَتَّى يُرُدُّوۡ كُمۡ عَن دِيۡزِكُمۡ إِن اسْتَطَاعُوۤ أُوحَنْ يُرْتَى دُمِنْكُمُ عَنْ دِينِهِ فَيَهُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولِكَ حَيِطَتْ اَعُمَالُهُ مْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأُولِيكَ اَصَعْبُ التَّارِ ۗ هُـمْ فِيُهَا خَلِدُ وَنَ الْآنِيْنَ الْمُنُوَّا وَالَّذِيْنَ هَأَجَرُوْا وَجَاهَدُهُمْ فِيْ سَمِيْلِ اللَّهِ أُولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيْمُ 🙃 سَنْهُ مِنْ عَوَالْ مُعَالِثُهُ وَالْكُرِيِّ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْعَرَامِ عُنَا اللَّهُ وَالْعَرَامِ عُن والے مینے کے بارے میں قِتَالِ فِينِهِ كماس میں لڑنا كيا ہے قُلْ كهدك قِتَالُ فِينِهِ الزالَى ال مبيغ من جُيرُ برى ب وَصَدُّ اورروكنا عَنْ سَبِيْل اللهِ اللهُ تعالَىٰ كرائة عِنْ سَبِيْل اللهِ اورالله تعالى ك حكمول كالكاركرنا والمشجدالترام اورمحدحرام يروكنا و إِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أورو بال ك باشدول كونكالنا أَكْبَرُ عِنْدَاللهِ سِيال ے بھی بہت بڑی چیز باللہ تعالی کے نزدیک و الفشکة اور فتنہ

rr. فضية المثان أَكْبَرُ بَهِتَ بِرَاكِ مِنَ الْقَتْلِ لِللَّهِ عَلَى وَلَانَ الَّهُ نَ اور بميشه ر ہیں گے وہ یُقَاتِلُونَکُد تمھارے ماتھ لڑتے حَلَّی یَردُّوْکُدُ یبال تک کدوہ مسیل لوٹادیں عن دین کف حمارے دین سے إن استطاعنوا الروه طانت ركيس ومن زرتونو ادرجوض جركيا فالحد تم يس عن وينه البادين يَبَتُ لِيُرمُرِيًّا وَهُوَكَافِرُ اوروه كفريرمرا فأوليك لى وولوك إلى جَعَلْتُ اعْالَهُم اكارت مو كے اعمال ان كے في الدُّنيّا و تيام مي والا خررَة اور آخرت مِن مِن وَأُولِيكَ أَصْحَالِ الله اوروه في دوزحُ وال مُعَدفيها خللةون وه بميشدووز فيس رباكري ك إنا الذي تامينوا بقل وه لوك جوايمان لائ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اوروه جَمُول في جَرت كي وَ جُهَدُوا اورأ تعول في جبادكيا في سَبيل الله الله تعالى كرات مين أُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وه أميدر كت بي الله تعالى كى رحت كى اللهُ عَفُوْ رُرَّحيْهُ اورالله تعالى بخشَّ والامهربان بـ حسرمت کے مہینے میں اوائی: آخضرت ماہنا اللہ کو ایک علاقے کے بارے میں خبر لی کہ وہاں کے کفار آس یاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ تو آخصٰرت سَأَنْتَكِيمُ اسِيَّة يُهُو يَحِي زاد بِعالَى عبدالله بن جحش بنانُه كواميرلشكر بنايا اورتقريباً چارسو كلگ بھگ جايدين كاليك وستدان كے ماتحت رواندكيا كمتم في فلال مجاذيرينينا



اماری کوئی گرفت تو پر ہوگی؟

و حيرة الجيان الله تعالى اس كاجواب ويت الله يستلونك ميتمهار سماتمي صحابر كرام فن ينتم آپ ہے سوال کرتے ہیں عن الشَّفه رائعرَ امِعِتَال فِیْ بِهِ عزت والے مبینے میں لڑائی کا كياتكم ب؟ قُلُ آبان كوجواب دي قِتَالَ فِينِهِ تَكِيْرُ كرعزت والممين ين لزنا بهت بزا الناه ب ليكن تصوير كا دومرا زخ بهي ديكھوكه وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللہ تعالیٰ کے راہتے ہے لوگوں کورو کنا ، ایمان ہے رو کنا۔ یہ کا فرمسلمانوں کوایمان ہے روكة إلى وَكُفْرٌ به اورالله تعالى كاحكام كاصرت الكاركرنا والمتبحد المعران اور متحد حرام ہے رو کنا۔ کیوں کدان لوگوں نے مسجد حرام ہے ذوالقعدہ کے مبینے میں روکا تفاصد يبير كمسلطين وإخراج أخلابينة اورحم كاوكول كومكد كرب والولك مكه كرمه سے تكال دينا أخرة عندالله يد چيزي بھى الله تعالى كے بال بہت برى ہیں۔وہ فی نفسہ بہت بڑی ہیں۔ اب بہلوگ ان میبینوں میں مومنوں کو القد تعالٰی کے راستہ ہے رو کتے بھی ہیں اور الله تعالیٰ کے حکموں کا افکار بھی کرتے ہیں ۔اٹھی مہینوں میں انھوں نے مہاجرین کو ججرت یرمجبور کیا۔ بیتھی تو سارے گناہ کے کام ہیں اوراگر بہ سارے کام ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کو کیا حق ہے کہ بیاعتراض کریں۔ بے شک شہرحرام میں لڑائی بہت بڑی بات ب لیکن اس کے مقابلے میں یہ کام ان سے کائی بڑے ہیں۔ توان کواپٹی آنکھوں کاشہتیر نظر نبیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکاان کونظر آتا ہے۔ان کو اپنی طرف بھی خیال کرنا جاہے کہ اِٹھی مہینوں میں ہم اللہ تعالی کے راستہ ہے لوگوں کورو کتے ہیں، اِٹھی مہینوں میں ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اُٹھی مہیتوں میں ہم نے لوگوں کو یہاں سے نکالا۔ یہ اپنا گناہ

کیوں نہیں دیکھتے۔اگران نے فلطی سے لڑائی ہوگئی ہے تو اس کواتنا اُٹھال رہے ہیں اور



ففيرة المنان rrr عديث ياك مِن آتاب آخضرت الشيخ فرايا الفِينْدَةُ وَالْمُمَّةُ لَّعَدَ الله صن أيقظها فتنه ويامواموتا بالشاقالي كالعنت مواس يرجس في فتذكو جكايا فتنے کی بات کرنا ، فتنے کا کام کرنا بہت شکین جرم ہے لیکن بعض مزاج بعض طبیعتیں ایسی موتى ين كدجب تك وه كوئى فتنه كى بات ندكرين أن كوتسلى نبيس موتى و لانه الذي نقاتلة نكث ادريه جوكافرين بيهيشة محارب ساته الاترات ربين عرحتي كد خافي بَرُنُوْ كُذِعَنْ دِينِينُكُدُ يَهِال تَكَ كَتْنْحِينِ فَحَارَ اللهِ يَعْيِرُونِ إِنَّ السَّطَاعُوْا اگران میں طاقت ہو۔ سرتدبارى بعض اجسم ماكل: آ كنرايا كمرتذكا متلك كائن لو وَمَن يَوْ تَدِف تُحَدْ اور جوتم من عرتد ہوجائے۔ مسلمان ہونے کے بعددین چھوڑ دے عن دینیہ اپنے دین سے پھرجائے فَمُتُ وَهُوَ كَافِرُ اورمر ال حال على مراكروه كافر و فَأُولِيْكَ حَمَلَتُ أَعَالَهُمْ فَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ان لُوكُول كَا عَمَالَ وَيَاشِ مِجِي اكارت مو كُنَّ اورا ترت مِن مجي \_ العیاذ بالله اگر کو کی شخص مرتد ہو جائے تو ساتھ ہی فکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے فکاح کو توزنے کے لیے کی بچ یا قاضی کے فیطلے کی ضرورت جیس ہے، نکاح خود بہ خود اوٹ علیا۔ پھر مدجوم تد ہواے دراثت ہے بھی محروم ہو گیا یعنی جس کا اِس کو وارث بنا تھا ابنیں بن سكے گا۔ اور اگر بدای حالت میں مرگیا اس کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنے کی جازت ندہوگی اور ندہی اس کا جنازہ ہوگاتے اس سے انداز واگا کیں کہ کتنا نقصان ہوا۔ ای طرح بیدمنله بھی مجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہوکریہودی یا عیسائی ہوگیا تو اس کے ہاتھ کا ذبیح بھی جا تزنبیں ہے۔ بہ خلاف اس کے جو پیدائش یہودی یا عیسائی ہیں حضرت امام ابوصنیفه رین بیداور حضرت امام ما لک برئیزید مدفر مات بین اگر ده مرتد ہے دل ہے تو بہ کرے تواس نے جونیکیاں اسلام کی حالت میں کی تنفیں اُن کا اُواب اس کونییں ملے گا اور اس کا نتیجہ ریہ ہوگا کہ جب وہ مسلمان تھااس وقت اس نے حج کیا تھا پھر مرتد ہوگیا العیاذ باللہ وہ عج تو باطل ہوگیا۔ اب اس نے سیے دل ہے توبد کی اور اس کے

بعدوه مال دار ہو گیا تو أے شے سرے سے مج كرنا پڑے گا۔ بعض كلمبات كفسر : تو بادر کھنا ااگر منہ ہے کلمہ کفرنکل کمیا تو آ دمی مرتد ہوجا تا ہے اور مرتد ہونے کے

لے ضروری نہیں ہے کہ آ دمی واضح طور پر کے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں ، یبودی ہو گیا ہول یا میں سکھ بن گیا ہوں ۔ فقہائے کرام پیٹینے نے پیقصر سے فرمائی ہے کدایک آ دمی کسی کو کہتا ے کیآ ؤ بھائی نماز پڑھ لیں۔جواب ٹیل وہ آ دمی کہتا ہے کہ نماز ٹیل کیا ہڑا ہے؟ اشخ الفاظ کہنے ہے وہ کافر ہوگیا، مرتد ہوگیا۔ پہلی نیکیاں سب برباد، نکاح ٹوٹ گیا۔ کس کوکہا بھائی روز ور کھ لیں ۔ وہ کیے کدروزہ میں کیا پڑاہے؟استے الفاظ کئے ہے وہ کافر اور مرتد

ہوگرا پہلی نیکسال سب بریاد ، نکاح ٹوٹ گیا۔ کسی کوکہا کہ بھائی ڈاڑھی رکھلو۔اس نے کہا کہ ڈاڑھی میں کیا رکھا ہے؟ ہڑے و کیھے ہیں ڈاڑھیوں والے ،مرتد ہوگیا۔ یا یوں کہا کہ

آجاری اقر آن افید لسلم کم لے۔ ادروہ کے کر آرائد دان کا بوتا ہے۔ یہ الفاظ کتے ای دوم تر دو کیا۔ ادریہ ایسے الفاظ این جولوگ دوزانہ کتے رہتے ہیں۔ اس واسط ملاسٹرنامی وزور بیرار اسے این کر مریم میٹے اینا فاع اس جرعنا چاہیے

اں واقعی الاستان میں جو بارائے ہیں کہ دیکھنے اور اور حواج ہے اس کا متازہ ہو حواج ہے اس کا حقوقہ کی استان کا تراق کا حواج ہے کا کا کا استان کی اور اور استان کی الرق کا بعد کا استان کی الرق کی استان کی الرق کا استان کی الرق کا استان کی الرق کا استان کی الرق کی استان کی الرق کا استان کی الرق کی استان کی الرق کی

ہیں۔مجد حرام سے روکنا ماسلام سے روکنا۔لیکن ہم نے جولز اٹی لڑی ہے اس کا ہمیں کوئی تو اب بھی ملے گا پانسیں؛ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دہم دورکیا کر تسمیس اجر ملے گا۔





ينتَلُوْنِكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَ إِنْهُ كَيْرُهُ وْمَنَافِعُ لِلتَّاسِّ وَإِنْهُهُمَّا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا وَيَتَكُونُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ لَهُ قُلِ الْعَفُو ۚ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعُلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ فِي النُّهُ لِمَا وَالْأَخِرَةِ \* وَيَسْعُلُونَكَ عَن الْيَكُمْ أَقُلُ اصْلَاحُ لَهُمْ خَنْرٌ قُلِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخُوانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَأَءُ اللَّهُ لَا عَنَتَكُوْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُكُكِينِهُ ۗ وَلَا تَنْكِعُوا النُّشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنَ \* وَلَامَةُ مُؤْمِنَةٌ خَنِرُ قِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَغْمَنُكُوهُ وَلَا تَعْمُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَكُنَّا مُّؤْمِرَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِاتِهِ وَكُوْ أَغِيَكُمُ أُولِيكَ بِكُعُونَ إِلَى الثَّارَةُ وَاللَّهُ بِنُعُوِّا إِلَى الْبُنَاةِ وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ إِلِيَّا إِلِنَّاسِ لَعَكَّامُمْ سَتُكُ لَرُونَ ٥٠ عَ مَنْ لَذُ مَن الْحَد الله عن الْحَد الله عن الْحَد الراب

كى بارے ميں والمنه اورجوئے كى بارے ميں قال كهدو فنُصماً ان دونول مين المُدَّ تحديث الناه نبي بهت برّا وَمَنَافِعُ للتَّانِينِ اور کچھ منافع بھی لوگوں کے لیے ، اثْمُنْهُمَا اور گناہ ان دونوں كَا أَكْبَرُ مِنْ لَفْعِهِمًا بِهِ بِرَاجِ إِنْ كَمِنافِع ع وَيَسْلُونَكَ البقرة فخيرة الجنان اورسوال كرتے إلى آپ ماذائينوقون كيا كھ وہ خرج كري قُل كهدت الْعَفْقِ المِنْ ضرورت بي بحاموا كَذَلِك يُدَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللايتِ الى طرح بيان كرتا ب الله تعالى تحمار علي اين احكام لَعَلَّهُ عُنَّقَةً عُرُونَ تَاكِيمُ عُورُولُكُرُ رَسَكُو فِي الدُّنْيَا وناكِمعالات مِن وَالْأَخِرَة ادرآخرت كواسط وَيَسْلُونَكَ اوروه الوكآب ے وال رت بی عن ایشای قیموں کے بارے میں قل اِصلاح لَهُدُخَدُ آب كبدينان كاصلاح بحتى ببترب وَإِنْ تُخَالِعُلُوهُدُ اگرتم ان سے مل كرر بناچا بو فاخوانكف يستمحارے بحالى إلى وَاللَّهُ تَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اورالله تعالى جانتا بقسادى كو مِنَ الْمُضلِح اصلات كن والي وَلَوْ شَاةِ اللهُ الراكر الله تعالَى جابتا الأغنَّتُكَّدُ البية مسي مشقت من متلاكرونيا إنَّ الله ب شك الله تعالى عَزِيزُ غالب عظيمه حكمت والام وَلاتَنْكِحُواالْمُشْرِكَتِ اورنه نکاح کروتم شرک کرنے والی عورتوں سے خٹی پُؤمِنَ یہاں تک کدوه ايمان لي آئي وَلاَمَةُ اورالبة لوندى مُنْوَمِنَةُ مومن خَيْرُ ببترب فين فشركة شرك كرف والى ورت و لَا اعتبَتْكُد ادراكر چدوة مس بندآئ وَلاَتَنْكِحُواالْمُشْرِيْنِينَ اورسْدُكاح كركدو ابنی بہنیں اور بٹیال مشرکوں کو حقی یُؤمِنوا یہاں تک کدوہ ایمان کے

فَضِيةَ المِنَانَ آئي وَلَقَبُدُمُّوْ مِنْ اورالبته مُوكن غلام خَيْرٌ بَهْرَ بِ مِنْ فَشْرِكِ مشرك قَلْوَاعْبَبَكْهُ ادرار حيده مشرك تصي بطالكً لين اچھا كلے أوليك يَدْعُونَ إِلَى التَّار بِيلُوك وعوت دية إلى آكى طرف وَاللَّهُ مِنْدُعُوا اورالله تعالى دعوت ديتا على الْمُعَلَّة جنت كي طرف وَالْمَغْفِرَةِ اور بَخْشُ كَاطرف بِاذْنِهِ الْخِيَامُ سَ وَيَبَيِّنُ إِيْهِ اوربيان كرتا إلله تعالى الله آيات إلنَّاين الوَّول ك ليے لَعَلَّهُ فَدِ مَتَذَكُ وَنَ تَاكِدُونُ فِي حَاصَلُ كُرِينٍ -صحابہ کرام بی اٹنے کو پکھ مسائل کے بارے میں اشکالات پیش آئے۔آپس میں بحث والتلكوكرت متص سب في سوجا كما لهل مين بحث وتحيص كرف كاكوني فالدوكيين ے۔ آنحضرت سانطالیل کی وات گرامی موجود ہے تو آپ سانطالیلے سے کیوں نہ معلوم کر ليس تا كدآب النظائيا جوفر ما تمي اس پرتمل كري .. ایک مسئلہ بدتھا کہ بدجوشراب ہے بددرست ہے یانہیں۔ کیوں کداس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور جوابھی حرام نہیں ہوا تھا۔ تو بحث یہ ہوئی کہ یہ بُری چیزیں ہیں يا اچھى - آيان كى اشاعت ور وج كرنى جائي ياان كوبندكروينا جائي الله تعالى فرماتے ہیں: يَسْتُلُونَكَ يِراّب عن الكرت إلى عَن الْعَنْدِ شراب كار على وَالْمَنْسِرِ اورجوعَ كَبارَت مِن قُلْ آبِ ال وَكِهدي فِيهِمَا إِفْدُ جَيْرُ ان دونوں میں گنا ہ ہے بہت بڑا قَ مَنَافِعُ لِلنَّالِين اور تعورُے سے فائدے بھی ہیں اوگوں کے لیے۔فائدے میہ ہیں کہ مثال کے طور پرشراب پینے کے بعدانسان کوخوشی







فضرة الصائ کسی کا چیا ، تا یا فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نابالغ ہے تو اب بیہ چیا زاد بھائی ہیں شریعت نے ان کو یابند کیا ہے کہ ان کے چیرے بھائیوں کی نگرانی تم نے کرنی ہے۔ یا بھائی فوت ہو گیااس کے بیچ ہیں۔ ایسے سلسلے میں اُن کے پاس بعض دفعہ تعوز ابہت مال نجمی ہوتا تھا۔ اللہ تعالٰی کی طرف سے حکم تھا کہ تجھارے گھر میں جوعزیز رشتہ داریتیم ہیں ان کے مال میں سے ان کی روٹی سالن علیحدہ یکاؤاورا پنا کھاناا لگ تیار کرو۔ عورتون کواس سلسلے میں خاصا اشکال تھا، پریشانی تھی۔ کیوں کہ ایک گھر ہیں ایک دودن نیس مسلسل ان کا آثا گوندهنا ،روٹی علیجد و پکانی ادر اپناالگ گوندهنا۔ان کی ہانڈی الگ تیار کرنی اورا پنی الگ تیار کرنی۔ بیہ خاصا مسئلہ ہے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر گھر میں بیج ہیں ان کوجھی اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ بدروٹی س کی ہے اور یہ سالن کس کا ہے؟ عور تیں باوجوداس کے کہ پتیموں کا سالن روٹی سنبیال کے وکھتی تھیں ، پھر بھی اینے بیچے ان کی روٹیاں کھا جاتے تھے۔ پھر انسان کبھی زیادہ کھا جا تا ہے کبھی کم بہمی طبیعت مجھے ہوتی ہے بھی خراب تو جب تھوڑ ا کھاتے ہاتی ضائع ہوجا تا تو اس سلسلے میں اُنھون نے سوال کیا کہ حضرت کیڑوں کا مسئلہ تو آسان ہے وہ بھی دویاہ کے بعد بنانے یزتے ہیں مجھی جھ ماہ کے بعد۔اور تعلیم کا مسئلہ بھی آسان ہے کہ ہم ان کی کتابوں اور کا پیوں کا حساب الگ کر سکتے ہیں گر حضرت یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے اس کا الگ رکانا پ عورتیں کہتی ایں کہ بیٹا صامشکل ہے کہ اپنا آ ٹا الگ رکھو، ان کا الگ رکھو۔ اپنا نمک مرج الگ رکھوان کا الگ رکھو،اپناتھی الگ رکھوان کا الگ رکھو۔ پھرا گران کی کوئی چیز ہے جائے تواس كومحفوظ ركھو\_

توفرمایا و مِنسُلُوْ فَكَ عَن الْمُنسُلِينَ يتم سيتيمول كے بارے ميں سوال كرتے

البقرة rro فضيرة الجنان ہیں کہ حضرت ان کا کھانا الگ تیار کرنا مورتیں کہتی ہیں کد بینفاصا مشکل ہے۔ قُل کہ و ﴾ إصلا عُلَقَهُ حَيْرٌ ان يقيمول كي فيرخواى بهت بهتر بكسان كي كوئي چيز ضائع نداد وَإِنْ تَخَالِشُوْهُمُدُ ادراً كُرْمَ كَعانْ بِينَ شِي ان كوساته ملالو فَإِخْوَانْكُمْ یں و تمھارے بھائی ہیں۔ یعنی اب شخصیں اجازت ہے۔وہ اس طرح کہ مثال کے طور پیتم بچآٹھ سال کا ہے۔ تواس کے آئے میں سے جتناتم اپنے آٹھ سال کے بیجے کے واسطة الاستعال كرتے ہوادراس عمر كے بچے كے واسطے جتنا سالن كاخر چيكرتے ہواس يتم ك مال مين سے اتناخر يہ ليلو - پھر اس ميں جو كى بيشى موكى وو تسميس القد تعالى مان فرائ گارنت بری نه موکیوں که اِنتَیا الْاَعْمَالُ بالنِیّاتِ "اعمال کا دارومداریتوں پرہے۔"نیت محماری ال یتیم کو کھانے کی ندہو۔ توجب برحكم آعميا توعورتين بزى خوش موعي كه مارامسلاحل موكيا ب- كيول كديسك خاصى وتت تمي ليكن رب تعالى فرمايا كداس كويمى يادركيس والله تعلمة النفيدة مِنَ المنصليع الثدتعاتي تم من عضاد كرف والكواد راصلاح كرف والكو بخوبی جانا ہے۔ کتم ملے بہانے سے پتیم کا مال کھانا جاہتے ہویا اس کے مال کی اصلاح كرتي بومعالمه الله تعالى بجساته ب-صرف يتيم كوسائ ندرتكو بكدرب تعالى كو عاضرنا ظر مجمود عالم الغيب مجمود وريلي هم مهذَات الصُّدُورِ مجمو-اس طرح ندكرنا كەاپىتىمىيىشىرىت كى اجازت بل كى بېتو ياۋ آ ئا اپنا ۋال لىيا اوركلوان كا ملالىيا-اسى طرح اپنی مبزی برائے نام لے آئے اور باتی اس کا مال کھا گئے۔ ایک جی اپنا تھی ڈالا اور اس كم عنى من إلى جمنا تك والليار ولو شاء الله اوراكر الله تعالى جابنا لأغتنتكذ البيتهس مشقت من ذال دينا ووال طرح كديبلانكم بن برقرارربتا

عورتول سے خلی یُوٹی میں مہال تک کدوہ ایمان لے آئی۔ چھنے یارے میں

يبود ونصاري كى عورتول كے ساتھ نكاح كى اجازت دى گئي ہے ان شرا كيا كے ساتھ كہ جن کا کھا ظاضر وری ہے، لیکن پیندیدہ خبیں ہے۔

نکاح کے جبنداصول: آخص من الما المات في الماح في المول بيان فرمائ إلى رفر ما ياعورت من جار

خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے کے کیشید بھا۔ اس کاحسن و جمال بھی دیکھوکو کی حرج نہیں ہے وَلِحَسْبِهَا ال كِ خاندان كوبهي ديكھو وَلِمَالِهَا مال بهي ديكھوكوئي حرج نہيں وَلِينِينِهَا اوردين كومم المحوظ و كَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيثِينِ ليكن مارى شقور سے زیادہ دین کوئر جح دو۔ کیوں کہ دین دار ہوگی تو اولا دیر بڑا گیرا اثر ہوگا۔ ہم نے بہت ساری ایسی صورتیں دیکھی ہیں کہ ماعمی بے دین ہیں تو اولاد بھی ہے دین ہے۔ ماعمی

نیک بین تو اولا دیجی نیک ہے کیول کداولاد پرزیادہ اثر مال کا ہوتا ہے۔ مال پہلا مدرسہ ے بچوں کے لیے۔ تو فر مایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرویہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلاَمَةُ قُولُ مِنَةً اورالبتالوندُ ي مومنه خَرْ مِن فَشر كو ببتر بمثرك ورت ي

وَّلْوَا عَجَيْتُكُدُ الرَّحِيمُ رَك ورت جو آزاد بتسميل برئ اچھى گالى اس زمانے ميں غلاموں کواس طرح حقیر سمجھتے تھے جس طرح آج کل لوگ کمی کو سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ ظاہر بات ہے کداونچے خاندان کا آ وی کسی تمی کی لڑ کی ہے حتی الوسع نکاح کرنے کے لیے







وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْمُعِيْضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِنُواالسِّياءَ فِي الْتَحِيْضِ وَلَاتَغُرُنُوهُنَ حَتِينَ يَطْهُرُنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَكَلِّهِ رِبْنَ ﴿ نِمَا يُحُهُ حَرْثُ لَكُفُّ فَالْتُوْاحِرُقُكُمْ اللهِ شَغْتُمُ وَقِيدَمُوْ الاَنْفُسِكُمْ وَالْتَقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْ آلَكُمْ مُّلْقُونُا وَ بَيِّسِ الْمُؤْمِنِ فِينَ ﴿ وَلا تَحْفَلُوا اللهَ عُوْضَاةً لِاكْتَمَانِكُهُ أَنُ تَكُوُّوا وَ تَتَقَوُّوا وَ تُصْلِعُوا بِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ وَلا يُؤَلِف لَا لُهُ اللهُ يَاللُّغُو فِي آيَمُ إِنَّهُ إِنَّكُمْ وَلَكِنْ ثُوَّا خِنْكُمْ مِمَا كَسَبَتْ قُلُّ ثُكُمْ وَ اللَّهُ عَفُوْلُ عِلْمُوْ

وَتَسْلُونَكَ اورسوال كرت إلى آب ع عن المدين حيض كباركين قُل كهدك هُوَأَذَى وواليك لندى چيز ب فَاعْتَرْنُو النِّسَاءَ لِين الكريهوعورتون في الْمَحِيض حيض ك دنول میں وَلَا تَقَدُ لَهُ هُدَةً اورتم ان كے قريب مت حاوج م بسترى كے لي حَتَّى يَطْهُرُنَ يَهَالَ تَكَ كَدُوهُ بِأَكْ مُوجًا ثُمِّن فَاذَا تَعَلَّمُ \* نَ لیں جس وقت وہ پاک ہوجا کیں فَانُوْ هُنَّ مُحِرِّم ان کے پاس جاؤ مِنْ حَيْثُ أَمِّ كُمُ اللَّهُ جَس جَلَد الله تعالى في صحير اجازت وي بي الله

لِانْفُسَكُنْ ادرا كَيْ بِيجوا بِنَ جانول كے ليے وَاقَّقُو اللَّهُ اور وُروالله تعالى = وَاعْلَمُوا اورَتَم جان لو اَنْكُهُ مُلْقُوهُ بِ ثَلَتُمُ اللَّهُ ملنه واليهو وبتقر النوؤ ميذين اورخوش خبرى سناد يتومومنول كو ولا تَخْعَلُهُ اللَّهُ اورنه بناؤتم الله تعالى كو عُرُضَةً نشانه لِإَيْمَانِكُمْ ا يَى قَسمول كَا أَنْ تَدَيِّهُ وَا مِي كُمْ يَكُنْ بَيْل كُرُوك فَي قَلْقُوا اورتم يرميز گاری نبین کرو گ و قضیائی او نوالقایس اور بیکه تم سلینین کرو گے لوگول ك درميان وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْدُ اوراللهُ تعالى سفنه والا، جان والاب لَا مُعَّا احْدُكُ اللَّهُ نَهِينِ مؤاخذه كرك كَا الله تعالى تمهارا باللُّغُوفِيِّ أَنْمَانَكُفُ تَمُعَارِي لَغُوتُهُم كَ قَمُول مِينَ وَلِينَ أَوَّا خِذُكُفُ اورليكن نجمحارامؤاخذہ کرے گا مقا کینٹ ڈاڈ ٹیٹھ ان قسموں میں جو تمحارے دلوں نے بورے ارادے کے ساتھ اُٹھائی ہیں وَاللّٰہُ عَفُورٌ جَائِمٌ اور الله تعالیٰ بخشنے والا تخل کرنے والا ہے۔

يبلي ركوع بين اس بات كا ذكر موا تها كه صحابه كمرام هي يثين كوبعض مسائل بين اشكالات فيش آئے ۔ ان ميں سے ايک شراب اور جوئے كے بارے ميں تھاجس كا جواب ان کوملا۔ ایک پیتھا کہ ہم کون می چیز رب تعالیٰ کے رائے بی خرچ کریں؟ اس کا جواب ملا۔ پھر تیموں کے بارے میں سوال کیا کہ ہم تیموں کے ساتھ کس طرح پیش آئيں؟اس كاجواب ملا\_اى طرح بيىوال بھى چيش آيا\_

ماہواری کے بعض احکام:

و کھو! اللہ تعالی نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے مردیجی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی۔عورتوں کی وضع قطع اور ساخت جدا ہےاور مرودں کی جدا ہے۔ وہ یجے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پیدائش طور پر کر دیا۔ جس دقت بکی جوان ہوتی ہاور ماہواری شروع ہوجاتی ہے اور برمینے ماہواری آتی ہے۔جب شادی ہوتی ہے اور صل قراریا تا ہے توبیہ ماہواری والاخون اس بیجے کی خوراک ین جاتا ہے۔اس خون سے بحد پھلتا پھولتا ہے۔ جبک بجہ مال کے پنیٹ میں رہتا ہے تقريباً نو ماه تک عورت کوچفن نبیس آتا۔ اس واسطے کہ وہ زائدخون جو نکلیا تھاوہ بیجے کی خوراک بن گیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ای خون کو بچے کی خوراک کے لیے دورہ میں تبدیل کردیتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت کم عورتوں کوایام ماہواری آتے ہیں۔رب تعالیٰ کی قدرت دیکھوکہ ہے وہ گندہ خون مگر رب تعالیٰ نے پیٹ میں بیچے کی کوراک بنائی ہے۔اور پیدا ہونے کے بعد بھی کم وبیش دوسال تک وہ اس کی خوراک ہے۔اور بیخون اگراینے وقت پرآتا رہے توعورتیں صحت مندرہتی ہیں کیوں کہ قدرت نے ان کی صحت اس میں رکھی ہے۔اگر اس میں گزیز ہوجائے تو رحم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ز مانہ کا بلیت میں بہود کے ہاں رواج تھا جب کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی تواس کوالگ کمرے میں بند کرویتے ۔ نداس کے ہاتھ ہے دوٹی پکڑتے نہ یانی نہ



ضفر ہے۔ محالیکرام دیں نظام فروع شروع میں او خرائے ہے ہے کہ ہے۔ مکن کیر مجدوران ان کو چھنا پوری کہ حفر حرات اہم دیکھتے ہیں کہ میدوں کے خرواں میں جب کورنی خورے ایم ماہواری میں موانا میدویاتی ہے تو اس کو جرطرات الگ کردا وجاتا ہے۔ اور خرکین کو بحد دیکھتے ہیں کہ ان وقوں میں میں ہم کہ مزک سے او ٹیس آئے۔ حضر ت! ارشافردا کمی کردیم نے کیا کم ماہیا

ارخافربا می کردم کے ایک کرائے؟ توفرا از قینشاؤنگ غیزالشہین انحوں نے میش کے بارے سمائم سے حوال کیا ہے۔ قال کمبدد مختواؤی وہ کندہ فون سے قاعقہ لِدائشات فی السینیس عورتوں سے بمہمری کے سلسلم اللہ وہ وقائقہ نوٹھ تھا۔ السینیس عورتوں سے بمہمری کے سلسلم اللہ وہ وقائقہ نوٹھ تھا۔

فضية الجنان میں ہم بستری کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ کے نئے پیظائیز ن پہال تک کہ وہ پاک ہو جاكس فَإِذَاتَطَهَرُنَ يُسجِس وتت ووياك موجاكس فَأْتُوهُمَّ يس ان ك یا کن جاؤ مین کینے اُمّہ کی الله جہال ہے شمعیں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔اس کے علاوہ اور کسی چیز پر یابندی نہیں ہے۔ مثلاً: وہ عورت روٹی بھی یکاسکتی ہے اور اس کوتم کھا کتے ہواور یانی بھی دے سکتی ہے جہتم لی سکتے ہو کیڑے بھی دھوسکتی ہے، گھر میں پھر سکتی ہے، میال بوی استھے لیٹ سکتے ہیں صرف ہم بستری جائز نہیں ہے۔ ایک موقع پرآمخضرت مانطاییل نے حضرت عا کشدصدیقته می پینا کوفر مایا کہ جھے یہ مصلی پکڑ ادومیں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عا کشہ صدیقہ بن منزن نے کہا کہ حضرت میں ا یام ماہواری میں مبتلا ہوں ۔ تو اس کے جواب میں آنحضرت سائٹیڈیٹر نے فر ماما کہ ماہواری تیرے ہاتھ کے ساتھ تونییں ہے۔ ہاتھ سے پکڑا سکتی ہو۔ حفرت عائشہ صديقة بنيدنا فرماتي بي كهآمخضرت مانفية يتم مسجد مين معتكف بهوت اور مسجد كي ديواراور اس حجرے کی د حوارجس میں حضرت عا کشد صدیقہ ہے طان رہتی تھیں ہشتر کتھی اوراس میں كفرك لكى يوني تقى - آپ سائنديم فرماتے ميراسر دهوديں بين كہتى كەيم ايام مابواري میں ہول تو آپ اُٹائیز فر ماتے کہ تونے میراسر ہاتھوں کے ساتھ دعونا ہے۔ فقهباء كى فضيلت: ایک مئله پیش آیا۔ وہ اس طرح که ایک عورت تھی جو بغداد میں م دوعورتوں کو نسل دیج بھی۔اورمسکلہ بہ ہے کہ مر دہ مر دکومر دخسل دے اور مروہ عورت کوعورت عشل دے۔اگرکوئی اُجرت لے کرغشل دیتواس کی بھی فقہائے کرام نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر بغیراً جرت کے کوئی عشل دے تواس کا ہز انواب ہے۔





ید من الده تیجه بالتوانین بولک الله تعالی جد کرا بیتر برگر خد دالوں سے الله الله تیجه برگر خد دالوں سے الله تیک الله تعالی بیتر برگر خد الله تعدید الله ت



فضرة الصال البقرة محد میں خیبیں حاوّل گاء اللہ کی قشم میں نیکی نہیں کروں گاء اللہ کی قشم میں اپنے باپ ہے نہیں بولوں گا۔ مقتمیں اس کی صحیح نہیں ہیں۔اس کوان قسموں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ان قىمول يراس كالصرار بالكل جائز نبيس ہے۔ وواس طرح بہاندند بنائے كەييس چوں كە قشم اُٹھا ہیشا ہوں اس واسطے میں مجبور ہوں ،معذور ہوں۔ نیکی سے زُ کئے کے لیے قسم مجھ نہیں ہے۔ بیشتم تو ڑنی پڑے گی اور کفارہ وینا پڑے گا۔اور کفارے کا ذکریہاں نہیں ہوا

اس کا بیان ساتویں یارے میں ہے۔ فتىم كاكفاره بدے كدور مسكينوں كولياس بيبنا و اور لباس ايسا كدجس بيس ثماز

جائز ہو۔ یعنی جادر یاشلواراور کرتااورٹو بی ۔بس بیقین کیز سے کافی ہیں۔ یادس مسکینوں کو د ووقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ یہاں یہ بات یا در کھنا کہ ان دس مسکینوں کے لیے م کھ یابندیاں ہیں:

 سارے ملمان ہوں ان میں کوئی کافرنہ ہو۔ ایک تو کھلے کافریں ان کوتوساری دنیاجانتی ہے۔ دوسرے وہ کافر ہیں جوشر بعت کی رو ہے تو کافر ہیں مگر وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے۔ جیسے قادیانی کافرویں، بابی اور بہائی کافرویں، رافضی کافرویں، شرک کرنے لے کا فر ہیں۔ بڑے فتنے ہیں اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی فتنے بڑھیں گے۔ کل بی میرے باس ایک رسالہ آ باءعر فی لغت میں کینیڈا سے شائع ہوا ہے۔

معلوم نیں اُن کومیرے نام کا کسے بتا چل گیا۔ اِس میں ریکھاے کہ و نیامیں حقنے مذاہب ہیں ان میں سے بیجامذ ہب صرف بہائی ہے۔مرز امحد مسین بہاءُ اللہ ،اللہ کا پیغیبر تھاتم اس کو ما نوءمعاذ الثد تعالى \_ لاحول ولاقوة الإبالثدائعلى العظيم \_ یہ بہائی کراچی میں موجود ہیں ،کوئٹہ میں موجود ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں



اس وقت ساڑھے جار ہزار دخی ہے وہ صاحب لصا ۞ وووقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ۞ ان دس مسئیوں میں نابالغ بیرکوئی شہو۔

ان میں سے کوئی بیار ند ہو۔
 ان میں کوئی ابتا بوڈ جا ند ہو جو کھا کی ند سے۔
 جو سکیوں چھے کھا کی وہی شام کو کھا گیں۔

یا ایک غلام یالونڈ کی آز اوکر نا ہے۔ اس دور شس غلام توسوجو دُکٹن بین ما گر موقو وہ آز اوکر ویں ۔ فَوَمِنْ اَلْحَدِ بَیْجِیلُ فَصِیسَیامُ وَلَلا ثُقَةَ آقِلِهِ ۔ اور جس کو بیٹو فیٹن نسہو وہ تین دل کے تمارا الوهم كي تعمول على يشعبن شمى يعوثي بين: ﴿ اَيَكُ بِ بِسِ مِن التَّذِيقُ إِنْ الْمَاكِلُ وَلِي يَرَابِان حِنْقُلَ بِاسْدَ . تَوَالَى تَسْمَ كَانَدُكُاه بِ يَذَكَادُه الْمَرِيَّ كُونِي الْحَرِيِّةِ فِي الْحَارِيِّ الْمُؤْخِدِي فِي يَرْتُمَ الْحَالِي الْمَرْتُم الْحَالِي لَا مِنْ الْحَرَاقِيةِ فِي اللهِ عَلَيْهِ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَرَاقِ الْحَرَاقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِي اللهِ اللهِل

وقت اپنے آپ کو کا گھرد اپ حظائی کا کہ کے بارے میں کم اُفقائا کہ کدودکام میں نے کئی کا بادا واقد دود کام کا بوج ہے کم اس وقت کھر آگا ہے کہ اس کو کانگی میں افتراکیے ہیں۔ چھ و دوری میں میں میں دوری میں کئی میں کے بارے میں دوروں کھی میں کا دوروں کے بارے میں دوروں کا میں میں دو

ا فعانا بسک میں نے دونام مٹین کیا۔ حالانکہ کرچکا ہے۔ تواں میں کنارہ ٹیس ہے گرائم افعات والانا کا دائدہ تاہدے۔ آخرے میں قابل اوا فقہ ہے۔ وہائی تھری تھے ہے۔ منطقہ ووہ کے کو کی گفتی آئے والے زمانے کہائے تھی کہائے تھا ہائے کہ میں قال کا مرکز وں گایا قال کام ٹیس کروں گا چھراس کے ظائف کرتا ہے تواس پر

کنارهٔ کے گاجیا کر پہلے بیان ہوا ہے۔ اشتریارک وقال فرائے ہیں لاین اجذا کہ اللہ ضمی بکڑے گاسمیں اللہ اقتال باللہ وفائیا کینے تسمیدی المراکز اللہ میں کا رویکن انتراکز کا مراکز وفائیا کینے کہ ہمائی کہ ہمائی کا میں کا میں کا میں کا رویکن کا دار

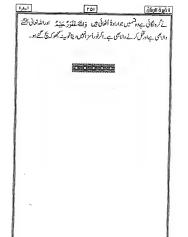

لِلْكُنْ يُنْ يُؤُلُّونَ مِنْ يِسْكَأَيْهِمْ تَرُبُّصُ اَدْبِعَةِ الشَّهُيرُ فَإِنْ فَأَيُّوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ تَحِيْمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطِّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِينَةٌ عَلِينَا وَ الْمُطَلَّقَتُ يَتْرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ تَلْفَةَ قُرُوٓ إِوَلَا يَجِلُ لَهُرِّي أَن يَكُمُّن مَاخَلَقَ اللهُ فِي آرْجَامِهِ فَي إِنْ كُرِّي يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيْرُ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكِ إِنْ إِرَادُوۤالصَلاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعَرُوفِ وَلِلرِّيَالِ عَلَيْنَ دَلَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْزٌكَكِينُدُ ﴿ لِلْذِينَ اللَّولُول كيلي يُؤْلُونَ جُوتُمُ أَثْمَاتُ بِين مِن نِسَابِهِ ابنی بوایل کے بارے میں وَ بُیض انظار کرنا ہے أَرْبَعَةِ أَشْهُر عِارِ ماه كَا فَإِنْ فَآيَة فِي لِي الرُّوه لوت آكين فَإِنَّ اللَّهَ يس ب شك الله تعالى عَفَوْرٌ رَجِيْدُ بخشة والامبريان ب وَإِنْ عَهُ مُهِ القَفْلَاقَ اوراكروه اراده كرليس طلاق كا فَإِنَّ اللهَ لِيس بِيتُك الله تعالى سَين على عنه والا عَلِيْدُ جان والاب والْمُعَلِلَّاتُ اوروه عورتيس جن كوطلاق وي كل يَتَرَبَّقُ مِنَ الْفَيهِينَ روك ركيس ايني جانول كو مُلْفَةَ قُرُونَ اللهِ تَلْمِن حِيلَ وَلَا يَجِلُ لَهُمَّ اور نبيل طال ان ك لي أَنْ يَتُكُمُّنَ بِيكَ صِهِا كِي مَا اللَّهِ رِكُو خَلَقَ اللَّهُ جو

الدق العاقب الشرق المنافي الم

جوان کو توں کے دمیں مردول کے ہائٹنڈو فی عمر کی کے ساتھ ق لیڈ بخال عکیکھ ڈزیجۂ اور مردول کے لیے گوتوں پر درجہ ق الله غ ذیر کیجیئے اور الشرقعالی خالب بے عمد والاہ۔

وی کا آیک حصار الدخال کے حق کے کہا چرفتال ہے۔ بیسے: نزازی مزوز سے بیسے نزائری مزوز کے مزاد کے مزاد نزازی مزاد کے مزاد کے مزاد نزازی مزاد کے مزاد کے مزاد کا اس کے منافق کا بیسے بیسے مزاد کے مزاد کی مزاد کی مزاد کے مزاد کی مزاد کے مزاد کی مزاد کے مزاد کی مزاد کے مزاد کی مزاد کے مزاد کی مزاد کی مزاد کے مزاد کی مزاد کرد کرد کرد کی مزاد کی مزاد کرد کرد کرد کرد

ا لِلَّذِينَ يَوْلُؤَنَ - يُؤْلِونَ إِيْلًاء حَجَامِ السَّاكِ مُجْرَبِ إِلِيَّةٌ امَّ

rar إليَّةٌ كامعنى بي تم ليكن شريعت كى اصطلاح من إيثلاء كيت بين كدكوني شخص ابنى بوی سے ناراض ہوکر بہتم اُٹھا لے کہ میں تیرے نزدیک نہیں آؤں گا۔ تو اس کے لیے رب تعالی نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کدا گر کو کی فخص قتم اُٹھا تا ہے اور کہتا ہے کداللہ کو قتم ہے میں چارمینے تیرے قریب نہیں آؤں گا۔اگر ٹیٹھن جار اہ کے اندراندرایتی بیوی کے پاس چلا گیا تواس کونٹم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گادر اِٹیلاء کا ظمختم ہوجائے گااور اگر جار ماہ تک بیوی کے باس نہ گیا توقتم بوری ہوگئی کفارونہیں آئے گا البتہ ایک طلاق بائندوا قع ہوجائے گی۔ ا ما ابوصیفه برنامدید کی تحقیق میرے که اس حالت میں اس عورت پر ایک طلاق با ئند

خود بہ خود واقع ہوجائے گی ۔ اور بائند کا مطلب سے کہ بیوی الگ ہوگئی تجدید نکاح کے

بغيررجوع نبين كرسكنا\_اگريدا كشاربنا چاہتے إين تو دوبارہ نكاح ہوگا\_اوراگر چار ماہ سے کم قسم اُٹھائی ہے تو وہ شرعی ایلا نہیں ہے۔مثلاً: کوئی شخص ایک ماہ کی قسم اُٹھا تا ہے یادو ماہیا تنین ماہ کی تو سدیدت گزرنے کے بعد خود یہ خود طلاق واقع نہیں گی۔ دومری صورت یہ ہے کہ قتم اُٹھا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تیررے

قریب نہیں آؤں گا۔ یعنی چار ماہ کا ذکر نہیں کرتا تو بھی ایلاء ہو جائے گا۔ یا جار ماہ ہے زیاد ہ کا ذکر کرتا ہے، ہانچ ماہ باسات ماہ یادی ماہ وغیر ہ کا تو بھی ایلاء ہو جائے گا۔

توفروايا اللذي الالوكول كالي المؤلؤن وزيسالهذ جوتهم أشات الى بويول كے ياس نبجائے كى يَّ تَصُ انظار كرنا بِ أَرْبَعَةِ أَشُهُر جار ماه كا فَانْ فَآيَهُ فِي إِلَى وَهِ عِلَى مَا مُوهِ عِلَى مَا مُن اللَّهُ عَفَوْرٌ رَّحِيْمٌ لِيل ب شك الله تعالى بخشف والا اوررم كرني والاب- نكاح برقر اررب كا اورت مكا كفاروادا



ray وْ يَعْنِي وَ الْجِنَانُ ہول گے۔اوراگر تین طلاقیں دے دیں تو پھراس کے بعد دھکے شاہی ہے۔شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے جس کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی ان شاءاللہ تعالی۔ توفرمايا · وَالْمُمَنَالَقَتُ اوروه ورتي جن كوطلاق في ب يَتَرَبَّصُ بَانْفَهِمانَ وہ رو کے رکھیں اپنی جانوں کو فیلٹیۃ قائے ہے تھیں حیض تو یہاں سے عدت کا مسئلہ بیان ہور ہاہاوراس کی تی صورتیں ہیں: ایک سے کدوہ عورت جس کوطلاق ملی ہے اس کے پیٹ میں بچیہے یعنی جب اس کوطلاق ہوئی اس دقت وہ حاملہ تھی ۔اس کی عدت ہے بیچے کی پیدائش تک ۔مثلاً:اس كوحامله ہوئے ايك ما دگز رااورطلاق ہوگئی ( كيول كەتمل كى حالت يش بھى طلاق ہوجاتى ہے۔)اور میہ جوعوام میں مشہور ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی یہ بات بالکل غلط

ے۔ تواس کی عدت ہے وضع حمل ۔ اور بچہ جاب جید ماہ بعد پیدا ہویا دس ماہ بعد۔ کیوں کہ بعض بیجے دیں ماہ سے زائد عرصہ تک مال کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ ایسی مثالیس بھی موجود ہیں کددو، دوسال، جار، جارسال بچے ماں کے پیٹ بیس رہے ہیں۔ چنانچہ شحاک ابن مزائم منطوبہ میہ تا بھی ہیں ۔ میہ چار سال مال کے پیٹ میں

رے۔ جب پیدا ہوئے توان کے سارے دانت نظے ہوئے تھے۔ اور جب پیدا ہوئے تو ٹھاہ ٹھاہ کر کے ہشتا شروع کر دیا بجائے رونے کے تو گھر والوں نے نام ہی ضحاک رکھ دیا، بننے والا بھرالی مثالیں ناور ہیں عموماً بچہاں کے پیٹ میں نوباہ تک رہتا ہے۔ اور اگر مطلقہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ تین حیض گز رنے کے بعد اس کی عدت فتم ہوگی۔ یہاں بیمسلد بھی سمجھ لیں کہ شریعت نے طلاق کا بہتر طریقہ یہ بتایا ہے کہ طلاق

اس عورت کی کوئی عدت میں ہے۔ وہ طلاق کے دومنٹ بعد جہاں جاہے نکاح کرسکتی مناط عب على قوانين كے خسلاف علم اء كى حدوجہد: صدرایوب خان کے زمانے میں جب عائلی توانین کے ذریعے پھے چیزیں خلاف شْرع نا فذ ہوئیں جواب تک نافذ ہیں ان میں ایک شق ریجی تھی کہ مطلقہ غیر حاملہ کی عدت

نوے دن ہے۔ تو ہم نے ملاقات کی کوشش کی۔علاء کا وفد تیار ہوا کہ اس کو بتا تھیں کہ بیہ جو نمحاراتکم ہاں کی ایک شق قر آن کے خلاف ہادرایک شق اجماع کے خلاف ہے ۔ تو اسلامی ملک میں ایسا کام کرنا جوقر آن اور اجماع امت کے خلاف ہوسچی نہیں ہے۔ لیکن اقتدار اقتدار ہوتا ہاس کا نشر بہت برا ہوتا ہے۔ ایوب نے کہا میرے یاس وقت نہیں ہے۔ دو دن کے بعد جایان ہے ناچنے والوں کا ایک طا نُفدآ یا تھا جس میں پمچھ

15

عورتیں اور پچھیم دیتھے۔ان کوابوب نے وقت دے دیا۔ مولا ناغلام غوث ہرار وی برنیزیہ بڑے جراُت مند آ دمی تھے۔اُنھوں نے ابوب کو کھڑکا دیا کہ علماء کے لیے تو تیرے پاس ونت نہیں ہے اور ان نا بنے والوں کے لیے تیرے یاس وقت ہے۔ تواس وقت ابوب نے مُلِّ ان کا لفظ استعمال کیا حقارت ہے۔ تو مولا نا ہزاروی جند بیے نے مسٹر کرنٹا کا لفظ استعمال کیا جو کافی دیر تک چاتیار ہالیکن وقت نہ ملا۔ پُھر ہم نے دوسراطریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعاتی غریق رحمت فرمائے حاجی اللہ دنہ بٹ صاحب مرحوم ، حاجی ملک اقبال صاحب مرحوم اورصوفی نذیر احمدصاحب مرحوم اورمیرمحمر شفیج صاحب اورہم نے ایک وفد تیار کیا اس وقت چوہدری صلاح الدین صاحب (حامد ناصر چھے کے والد ) تو می اسمبلی مے ممبر نتھے۔ہم وفد کی شکل میں ان کے باس گئے اور ملا قات کی اوراُن کوکہا کہ دیکھو! ہماری براہِ راست ابوب خان تک رسائی نہیں ہوئی اور ایک غلط کام ہواوراس کی تر دید کوئی نہ کرے تو ساری قوم گناہ گار ہوتی ہے۔اور آپ المارے علقے کے تو می اسمبلی کے مہر ہیں بید ہماری بات وہاں تک پہنچادیں تا کہ ہم بھی گناہ گارشەبول اور ہمارى يىلكىجىي گناە گارشەوپ

کیوں کہ غلط چیز کی تر دید فرض کفایہ ہے۔جس طرح تبلیغ فرض کفایہ ہے اگر پچھ لوگ تبلیغ کری توباقی لوگ گناہ ہے نیج جائنس کے اورا گرکوئی بھی نہ کرے توسارے گناہ گار ہوں گے۔ای طرح اگر ہاطل جز کی تر دید نہ کی جائے توسب گناہ گار ہوں گے۔ ہم نے ان کوسمجھا یا کہ دیکھو! عائلی توانین کی ایک شق مدے کہ مطلقہ غیر حاملہ کی عدت نوے دن ہے اور قر آن پاک میں ایک مطاقد کا ذکر بھی ہے کہ جس کی عدت سرے ے ہے جانبیں مثلاً: ایک پی کا نکاح ہوااور جھتی ہے پہلے طلاق ہوگئی تو اس پرعدت

109 ففرة المال نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس مسئلے ہے بھی آگاہ کیا کہ فقہی مسئلہ ہے کہ بعض عورتوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں کہ کسی کوچیش جے ماہ بعد آتا ہے۔ توشر کی طور ہراس عورت کی عدت اٹھارہ ماہ بعد تکمل ہوگی جب کہ تھارا قانون ہد کہتا ہے کہ اس کی عدت بھی نوے دن ے۔ پھر میں نے سیمجھایا کہ وہ عور تیں جن کو ہر ماہ چیش آتا ہے اور امکان کے درجے میں ان کی عدت نوے دن بن سکتی ہے ، بھی ممکن نہیں کیوں کہ تین مہینے مسلسل تیس تیس دن کے ہوتے ہی نہیں ۔ لہذا بیرقانون قر آن اور فقہ کے بالکل خلاف ہے۔ تو چودھری صلاح الدين مرحوم نے بهاري بات مجھي مجھ داروكيل تھے۔ بهاري گفتنگو کو انھول نے نوث كيا پھر معلومتیں کدانھوں نے ہماری بات ایوب تک پہنچائی یانہ پہنچائی۔ بیصاحب اقتد ارلوگ چومن مانیاں کرتے ہیں خلاف شرع احکام جاری کرتے ہیں بھی تباہی کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد کے جاری کرنے سے آئی برکت ہوتی ہے کہ چالیس دن و تفے و تفے ہے بارش ہوضرورت کےمطابق موسم میں تواس بارش ہے اتنی برکت نہیں ہوتی جہتی برکت ایک حد جاری کرنے سے ہوتی ہے۔اب ہم کس طرف چل یڑے ہیں ۔ کوئی سودکو طال کہد ہا ہے، کوئی پچھ کہد ہا ہے، کوئی پچھ کہدرہا ہے۔ وَلَا يَحِلُ لَيُّةً اوران عُورتوں كے ليے طال نہيں ہے أَنْ يَحُمُّونَ يوك حِمَا كِي مَا ال حِيرُكُو خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِ إِنَّ جَوَاللَّهُ تَعَالَى فَ بِيَدَافُرِ مَا كُ بِ ان کے رحموں میں لیعنی اگر رحم میں بچے ہے تو بتادیں اور اگر حیض ہے تو وہ بتادیں کیول کہ اس مسئے كا الحصاران يرب إن كئ يُولِينَ باللهِ الروه الله تعالى برايمان ركھتى إلى وَ الْنَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اورا حَرت ك ون ير المان ركتي إلى اور اس ك لي كونى ا عند ورا پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گھڑ کے کسی فرد کو بنا دے کہ میں حاملہ ہول یا

فخيرة المنان حالت حیض میں ہوں تا کہاس کی عدت کا تعین ہو سکے۔ کیوں کہ عدت کے اندر ذکاح کرنا حرام ہے۔اوراگردوران عدت فکاح کیا گیا تو جولوگ مجلس فکاح میں شریک ہوں گے اور انھیں معلوم بھی ہو کہ ابھی تک عدت ختم نہیں ہوتی تو ان سب شریک ہونے والوں کے نکاح خود بہ خودتوث جائیں گے۔ اگر علم نہیں ہے اور دھوکے سے ایسا کرایا گیا ہے تو وہ مسلد جدا ہے۔ اور اگرسب كوعلم ہے كد بكى كى عدت الجى يورى نيس ہوئى تو كير تكاح پڑھانے والابھی کافر اور مرتد اور اس میں جوشر یک ہیں سب کافر اور مرتد ہو گئے ، سب ك نكاح ثوث كئے۔ وَيْعُوْ لَتُهُنَّ - بُعُول بَعْلُ كَ بَحْ إور بَعَلُ كامعلى عاوند-اورب عورتیں جن کوطلاق ملی ہےان کے خاوند کے تیج ہے۔ ڈیدیج زیاوہ حق وار ہیں ان کولوٹا نے کے فی ذٰلگ عدت کے اندر۔ اور اگر عدت کے دوران میں رجوع نہیں کیا اور تین حیض گزر گئے تو اب بید جوع نہیں کرسکتا اگر جہ ایک ہی طلاق کیوں نہ دی ہو۔ اب وہ بائندہوگئی ہے اوراب اس کوٹورت کے روکنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔از سر نو نکاح کریں تو ا کھے ہونے کی مخوائش ہے۔ اور بدمسلہ بھی یا در کھنا کہ بہ جوایک یا دوطلاقیں دی ہیں اور رجوع کرلیا ہے۔ یہ یا قاعدہ حساب میں رہیں گی۔مثلاً: ایک طلاق دی ہے تو ہاتی اس کے یاس دوکاحت ہے۔ اورا گردوطلاقیں دی ہیں تواس کے باس باقی صرف ایک طلاق کا حق ے۔ تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران خاوندلوٹانے کے زیاد وحق دار ہیں گر اس کے داسطے شرط ہے۔ اِنْ أَذَا أَانْ الصَّالِاحًا الَّر سازادہ كر ساصلاح كا كەعورتون كوواپس لونا نے سے مقصود اصلاح ہوان کونٹگ کرنانہ ہو۔ اگرنٹگ کرنے کی نیت ہو گی تورب تعالی معاف نبیس كري ك وَلَدُرُهُ اوران اورتون كے ليے جى حق ايس مِشْلَ الْفِي عَلَيْهِ زَ



كرتے إيں، ان كے قبل إيل \_ اور مشقت كے كام مرد كے يير د كے إلى \_ عورت كا كام محرکی ذمدداریاں بوری کرنا ہے۔ ای طرح طلاق کاحت بھی اللدتعالی نے مرد کودیا ے۔ فرمایا بیریہ عُقْدَةُ الیّماج مرد کے باتھ شن تکان کی گرہ ہے۔ تو تکان کی گرہ جب مرد کے ہاتھ ٹیں ہے تو اُس کو کھو لئے کا اختیار بھی مرد کو حاصل ہے عورت کو عاصل مين ۽ وَاللهُ عَزِيزُ اورالله تعالى غالب عديد عَد عَيم ب-جواس نے حکمت پر جنی احکام دیے ہیں وہ حق ہیں ان سے بھا گنا ہے دینی ہے، اللہ تعالی محفوظ قربائے۔ 0.0.0.0.0

الطَّلَاقُ مُرَّتَنَّ فَامْسَاكُّ بَمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيْعُ بِالْحُسَانَ وَلَا يَعِلِمُ لَكُوْ إِنْ تَاخِلُ وَالْعَالِمَةُ وَمُنَّا شَنَاالِّا آنَ تَنَافَآ ٱلاَيْقِيمَا حُدُودَ اللهُ فَانْ خِفْتُمُالَا يُقِيمًا حُدُهُ وَ اللَّهُ فَلَا كُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَكُ ثَن فِيهِ \* يِتِلْكَ حُدُ وُدُ اللهِ فَلا تَعْتَكُ وُهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَكَّا حُدُودُ اللهِ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَعِلُّ لَهُ مِنْ الْعَلْمُ وَنَ يَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُ ۚ فَانْ طَلْقَهَا فَلَاحُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَرَاحَكَا انْ ظِكَّا اَنْ تُقَيِّمُ احُدُوْدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طُلُقَاتُهُ النِّيكَاءُ فَيَكَعْنَ آجَلَهُ رَّا فَأَمْسِكُوْهُرَّ بِمَعْرُونِ أَوْسَرِيعُوْهُرَّ بِمَعْرُوْفَ وَلاَتَمْسُكُوْهُنَ خِمَارًا لِلْتَعْتَكُ وْا وَمَنْ بَّعْعَلْ ذِلِكَ فَقَلْ ظَلَّمَ نَفْسَكُ وَلا تَتَخِذُوْ وَاللَّهِ اللَّهِ هُزُواً ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ أَنْزُلُ عَلَيْكُوْ مِّنَ الْكُتِبُ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِإِنَّ وَاتَعُواٰ اللهَ وَاغْلُمَا أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ يَ أَنْظُلُلاقً وه طلاقين جن كے بعدر جوع صحيح ب مَنَ فِين دود فعد

اَنْشَادُقُ وَوَطَاقِمِ جَنِ كَانِعِدِجُونُ كُنِّ مِرَوَّقِ وَوَقَعِ ثِمَّلَ وَلِمُسَائِكُ كِمُرَوَّنَا مِنْ يَكُونُ بِمَنْزُوقِ الصَّّاطِياتِ كَا اَوْشَدِيغٌ يَاالْكُرُونَامِ بِإِشْنَانِ مُمْلًى مَانِّكِ فَيْ يَوْفِيلُ

145 فضية الصان وہ چیز اکتیان کی ان عورتوں کودی ہے شیٹا کھی جی إِلَّا ٱنْ تَهَافَا ٓ مَّريكهميال بيوى دونول خوف كها عيل ٱلْأَيْقِيْمَا حُدُوْد الله ییکہوہ دونوں اللہ تعالی کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے 🕹 فَإِنْ خِفْتُهُ پس اگرتم خوف کرو (وارثو اور رشته دارو!) اَلا نَقِبْهَا بِدِ که وه دونول الله تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے کھڈؤ ذاللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو فَلَا مُنَا مَ عَلَيْهِمَا لِيل كُونَى كُنا وثيل إلى الدونول ير فِيمَا الْفَدَتْ به اس چز کے بارے میں جوعورت نے فدیہ کے طور یردی تلک محدد و الله بالله تعالى كى حدين بين فَلَاتَعَتَدُوْهَا لِينَمْ حدود يتجاوز شرَرُو وَ مَنْ يَنْتَعَدُّ حُدُوْ وَاللهِ اورجس في عَاوزكيا الله تعالى كى صدود ع فأولَّبك هَدُ الطُّلِيدُونَ لِي وَبَي لوك ظَالَم مِينَ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِينَ الرَّاسَ فَ تيسري طلاق بھي دےوي فَلَا عَيِلُ لَهُ لِين نبيس بِ حلال اس كے ليے مِنْ بَعْدُ ال ك بعد حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يهال تك كدوه عورت نکاح کرے کی اور مرد کے ساتھ فیان طاققا پس اگراس اور مرد نے بھی اے طلاق دے دی فَلا جُنّاعَ عَلَيْهِمَا يُس كُوني كُناه نيس إن يمل دونول پر آن یَتَرَاجَعَا بیک (ئے نکاح کے ساتھ) رجوع کریں اِن ظَنَّهَ الروه دونول يقين كرت إلى كم أن يُقينها حُدُودَ الله يقامَ

ryr e ey o liculo ر كيس كالثدتعالي كي حدودكو وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ اوربيالله تعالى كي حدير الله يُبَيُّنُهَا بيان كرتا إن كو يقور يَعْلَمُونَ ال قوم كي لي جوجانى ب وَإِذَا صَالَقَتُ مُالِيْمَاءَ اورجس وقت تم طلاق در وعورتول كو فَيَلَغُوناً جَلَهُ مَّ لَي وه قريب بنجين ابن عدت كو فَأَمْ سَكُوْ هُنَّ لِي تَم ال كوروكو بِمَعْدُ وْفِ عَمَدُ كَمَاتِهِ \* أَوْمَهُ مِحْهُ هُونَ اللَّهُ كَرُوهِ ال و يمندرون عده طريق ولاتمنية في ادرندروكتم ال كو ضِرَارًا تَكَلِيفُ دينے كے ليے لِتَكْتَدُوا تَاكَيْمٌ تَجَاوِزَكُرُو وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ اورجس في يكارروا في كَ فَقَدْظَ لَمَ نَفْسَهُ لِي تَحْقِق اس نابنى جان يرظم كيا وَلاتَتَّخِذُوا اورنه بنادُتم البتالله الله تعالى كي آيات كو هَرُولًا بنبي (اوركهيل) وَاذْكُرُوا اورياد كروتم يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ تَعَالَى كَي تَعْتُولَ كُوجُومٌ يربوكِي وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُهُ اورجوالله تعالى نے نازل فرمائی تم پر قِينَ الْكِتْبِ كَتَابِ وَالْحِكْمَةِ اورسنت اورحديث يَعظُكُمْ بهِ الله تعالى تحص اس كى تصيحت كرتاب واقتهواالله ادرالله تعالى عدارو واغلكة اورتم جان لو أنَّ اللهُ بِ شَك الله تعالى بِيُلْ شَوْ<sub> الع</sub>َلِيمُ مِر چيز كوجانتا طلاقوں کا مسلہ چلا آرہا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلشَّا یَدی کَی (تمام مفسرین كرام بطينة بفرناتے بين ) كه طلاق رجى مَرَّيْن دودفعه ب-اگر كي شخص في ابنى

ففيرة المنان بیوی کوصرت کالفاظ میں بہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ بیا یک طلاق ہوگئی ہے اس کے بعدوہ رجوع کرسکتا ہے بغیر نکاح کے۔عدت کے اندرمیاں بیوی آپس میں ل جائمیں تواس طلاق کا اثر زائل ہوجا تا ہے۔ یا دومر تبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ، میں نے تھے طلاق دے دی۔ عدت ختم ہونے سے سلے میاں بیوی آپس میں ال گئے تو ان طلاقوں كا اثر ختم بوكميا ليكن بات اليجي طرح يا در كھنا كر آئنده اس كوسرف ايك طلاق كاهق بي منتي ميں بيدو وطلاقيں محفوظ بيل كى راورا كرندت ختم ہوگئي تو عدت ختم ہونے کے بعد خود یہ خودعلیمد کی ہوجائے گی۔اب اگریدو وبارہ آپس ٹین نکاح کرنا جا ہیں تو نکاح کی اجازت ہے۔ اور اگر ووعورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا جائے تو کرسکتی ہے، آزاد توالله تعالی فرماتے ہیں اَلطَّلَاقُ مَهَ اللّٰهِ رجعي طلاقيں دوہیں۔ان دو کے بعد حق ب فالمساك بمغروف ليس روكنا بعد كى كساتھ كم عورت كوروكولينى نکاح میں رکھوعدگی سے آؤ تشریخ باختان یا چھوڑ دوالگ کردوعمر کی کے ساتھ۔ یعنی اگر تم نہیں رکھنا چاہیے تو اس کوعمد گی کے ساتھ والگ کر دو۔ درمیان میں خلع کا مسئلہ ہے اس کو میں بعد میں بیان کروں گا۔اس کے بعدوالی آیت سمجھ لو۔ فرماما فَانْ مَلِكُفَّهَا كِيرِ أَكْرَاسِ فِي طلاق دے دي اس عورت كو (تيسرى) ليني اگرخاوندنے دوطلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی فَلا تَغِیلُ لَهُ لَهِس بِيعُورت اس كے ليے حال ميں ہے مين بغدُ ان تمن طلاقوں كے بعد حَلَّى تَنْجِعَ زَوْجًا غَيْرَة يهال تك كدوه كورت نكاح كرے أس مرد كے علاوه كى اور مرد ہے ۔ تو حاصل بہ لکلا کہ ایک طلاق کے بعد ، ووطلاقوں کے بعد دوران عدت رجوع کا حق تھا۔ ادرعدت



مسسئله طب لا قع اثلا شد : اور بیات اچی طرح مجمعا کرقر آن مجی به مجم دیتا ہے اورا حادیث مجی کثر ت

ادر مید با مصافه می سرس مصد کرتر آن می سن مرد بنا ہے اور احد دیث می اگر ت کے ساتھ ایس آئن سے بسی متم واضح اور تا ہم اس ہے۔ اور جاروں ائیر ( منتی امام الاوسفید، امام مالک، امام شاقی اور امام احمد بن مشمل وطاقیم ) مجمی اس بات پر مشتق میں اور سو فیصد محد شروکہ اشتوں اور مسجم المار میں برائد کا دور اس سے دکر ساتھا اور برخ عربی الدار ان میں سے

مید آن کا منتق میں میں اس بر عداری ہوتھ ہیں ہے کہ راہا فاہ این گر مسئلانی برعد بھی کے مداف اور میں اس برقائد کی تعالیٰ کے مداف برقائد کے اس برقائد کی استفاد کی اس برقائد کر

د در اگر دو تکانی پارٹی ہے۔ جن کا ان ملاقوں عمی زیاد دا اثر در مونے ہے۔ دو تین کو ایک کئے تیں۔) اور امام بمان کی منصوبہ نے باب قام کیا ہے: "باب عمن اَجاقا الظالم تی لڈکٹ "جولاک کئے تیں کر تین طاق آمی انکی مجمع بدنیاتی میں۔ مجرآ کے احادیث

الشَّلَاتُ عَلَيْنَ "جَوْلُوكَ يَجَعِينَ كَرَىٰ طَالِقَى المُعْنِي مَنِي وَالَّى قَلِينَ عَلَيْنَ مِكِنَ مَا ال قِيلُ كَا بِينَ مِنْ اللهِ عِنْ طال الوزام مُحَمِّلِ جِنْسِ فِيلَ بِالسَّمِينِ بِ- الرواسط الرابي عِن طرح تعلق و دولاً جي تمان كوايد شارك قيل مندي الراسع و يحت قيل من منظوا والمائي كونَّ طان ثين ہے - ہال الروو ضداور تعسب كوچو و يرتو بات كا مجمعاً كونَّ مشكل ميمل ہے -

البقرة - 144 خخيرة الجنان ف اتحب فلف الامام كامسئله: کہ جس شخص نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ بیصدیث سمجے ہے کیکن ویکھٹا ہے کہ اس صدیث کامصداق کون ہے؟ کس کے بارے میں آپ مان تھی آئے فرمایا؟ توحضرت عبدالله ين عراقة فرمات بين كرييصديث ليتن يُصَلّ وَحْدَةُ ال فَحْس ك لي ہے جواکیا نماز پڑھتا ہے مقتری اس کا مصداق نہیں ہے۔ لیتی بیتی مقتری کے لیے نہیں ب-ای طرح حصرت جابر واقت (صحالی میں) فرماتے میں کدبیر دوایت اس شخص کے لیے ہے جواکیا نماز پڑھے ۔ اور بیروایت تر مذی شریف میں ہے اور اس روایت کے متعلق امام احمد بن حنبل وعديد فرمات مين كدهديث صحيح بيم اس كامصداق ووضحص ب جوا کیلانماز پڑھتاہ۔ ای طرح امام شافعی ویجد ہے اُستاداور محدثین کے استاد حضرت سفیان ابن عیب نہ ر بندر فرماتے ہیں کہ بیتھم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا ٹماز پڑھتا ہے۔ یہ بات ابوداؤد شريف مين موجود ب - اورمقلدي كاكيا فريضه بي اس كانتم مسلم شريف وغيره ك روایت میں موجود ہے کہ آخضرت مان این کے فرمایا اِذَا قَرَّة فَانْصِتُوا کرامام جب قر اُت شروع کرے تو (تھمارافریضہ ب) تم نے خاموش رہنا ہے ( قر اُ ق تسمیں سٹائی دے یاندوے)لیکن ضدی نہیں مانتے۔ ای طرح طلاق کے بارے میں بھی ایک روایت مسلم شریف میں ہے اور روایت صحیح بے کہ حصرت ابن عباس فاتھ فرماتے ہیں کہ انحضرت مان المائی اور حصرت ابو بحریث اُتر ك عبدين اور حضرت عمر يُناثِير ك إيام خلافت كے ابتدائی دوسال میں تمن طلاقیں ایک



البقرة 1719 فخيرة الجنان ہیں۔ بس طرح قرآن یاک میں موموں سے خطاب بے أقت اللّٰ اللّٰه اللّٰه وَالّٰه اللّٰه كوة "اے وہ لوگو! جوابمان لائے ہونماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرو۔" تو ز کو ۃ ہرآ دی تو دیے والانہیں ہے۔ ز کو ۃ تووہ دے گا جوصاحب نصاب ہوگا۔ تواگر کوئی مسئلے کو بجھنا تواس کے ليے کوئی دفت نہيں ہے۔البنة ضداور تعصب کا دنیا میں کوئی علاج نہيں ہے۔ توالله تعالى فرماتے بيں فان طلقتها ليس اگراس نے طلاق وے دى أس عورت کوتیسری بھی تو فالا غِیل کیا میں وہورت اب اس کے لیے طال نہیں ہے مین نغد تیسری طلاق کے بعد۔ (سنت اور مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق طہر میں دے کہ ایک طهریس ایک طلاق اور دوسرے طهریش دوسری طلاق اور تیسرے طهریش تیسری طلاق لیکن اگر کئی نے تین طلاقیں ایک مجلس میں دے دس یا ایک کلھے کے ساتھ دے د س تو بھی تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ایک مجلس کا مطلب بیہ کہ ایک ہی جگہ بیضے ہوئے کہا کہ تھے طلاق ہے، تھے طلاق ہے، تھے طلاق ہے۔اورایک کلے کا مطلب رہمی ہے كه كم تحجيج تين طلاقيس بين \_تو دونو ل صورتول بين تين طلاقيس واقع بهو جاتي بين \_ ) عَلَىٰ مَنْكَحَ زُوْجًا غَيْرُهُ يهال تك كدوه عورت كى اورمرد كساته تكاح كرك فَانْطَلْقَهَا لِي الرَّاس ومرك فاوند في كل طاق دروى فَلَاحُناء عَدُهِمَا ۚ تُوكُونُي ثَمَاهُ ثِينِ ہے ان دونوں پر لینی اس عورت کا جو پہلا خادند تھا اس پراور اس عورت يركوني كناه نييس ب أن يَّتَهُ احْما مَا مديد دونون آپس ميس رجوع كرليس یعنی عدت گزرنے کے بعد نے سم بے نکاح کرلیں مگرشرط ہے کہ ان طَلَمَا آن تَقَتْ الحَدُوُّ وَاللَّهِ الْرُوهِ وونُونَ يَقِينَ كُرِينَ كَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَي حدولَ كُوقائمَ ركاتَمين كي-چونکه پہلے بھی اختلاف ہوا تھااورلو بت طلاق تک پہنچ گئے تھی۔اب اگروونکاح کرنا جائے

120 فخيرة الجنان ہیں توانھیں اس بات کولموظ رکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ حنلع کے مسائل: درمیان میں ظلع کا مسئلہ بیان ہوا ہے جو اُو پر چھوڑ آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمايا وَلَا يَجِلُ لَكُدُ اور (اعمردوا) تحاري واسط حلال نيس إن فَاحْدُوا يدكراتم مِنًا الرجيز التنتُهُ هُمَ جُومٌ فان عورتون كورياب منا کچھ بھی ۔ یعنی مہر دیا ہے یابد ہے کے طور پر کوئی چیز دی ہے تو طلاق کے بعدتم ان سے کچھ بنيس ليسكت إلاآن وتفافآ مكرب كرميال بيوى خوف كري الانتفائية ودالله یہ کہ وہ اللہ تغالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے ۔ آپس میں ان کامزاج نہیں ملتا پاکسی اور وجے ان کا نباہ نیس ہوسکتا فیان خفشف کس اگراے دونوں کے دارثو (اوررشد دارو!) مصحين خوف مو ألا تقنيا حدة و دالله يدكره الله تعالى كي حدود كوقائم نيس ر کھ سکیں کے فیلائے اعتمالی کی نہیں ہے گناہ ان دونوں پر فیتاافیدت بداس چیزیں کر عورت نے فدیہ (رقم)دے کرمرو سے طلاق لے لے۔ اب مسئلة مجهناً \_ اگريوي خاوند كا آليس ميس نياه نهيس موسكناً \_مشلاً: مزاج نهيس ملنا کیوں کد مزاج کا بھی بڑاا اڑ ہوتا ہے۔ای واسطے شریعت کفو کے اندر نکاح کرنے کوڑ جے دیتی ہےاور کفو کامعنی ہے براوری اور برادری میں مزاج اور ذہن ملتے جلتے ہوں گے تو گڑ بڑنہیں ہوگی اور فیر کفو میں مزاج نہ ملنے کی وجہ ہے مشکل پیدا ہوگی۔ باتی نکاح غیر کفو میں بھی جائز ہے حرام نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا یا کوئی اورالی وجہ ہے کہ نباہ نہیں ہوسکتا توشر بعت نے خلع کی اجازت دی ہے۔ البتداس بیر تفصیل ہیہ کہ اگر خرانی بیوی کی طرف ہے ہے کہ وہ رہنائیس جاہتی اور خاد ندر کھنا چاہتا ہے توالیے موقع



141 فقيرة المثاق ہے۔ یہاں تک کیکی اور مرد سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد ہم بسر می بھی شرط ہے۔ اگر صرف نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے طلاق دے دی تو پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔اس پر بخاری اورمسلم کی روایات شاہد ہیں۔ فَانْ طَلَقَهَا لِينَ الرُّ دومر ب خاوند نے طلاق دے دی فَلَا مُذَاعَ عَلَيْهِمَا پُس كوئى حرج فيس ان پهلول ير أن يُقرّاجعاً يدكه كاح كے ليے آپس ميس رجوع كري ليكن شرط بيب كم إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ الرَّانِ كُونِقِينَ بِ كُمالته تعالی کی صدول کوقائم کریں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ اوربیالله تعالی کی صدیب بیل يبَيْنَهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ال كوميان كرتا باس قوم ك لي جوعلم ركحتى بوادًا طَلَقْتُ النِّاءَ اورجبتم طلاق دے دوعورتوں کو فَيَلَغْ مَا حَلَقَانَ لَي لَلْمَ مِن مَلِي چینچیں وہ اپنی عدت کو فا مُسِتُلُو مِنْنَ لپستم ان کور دکو \_ لینی عدت ابھی ختم نہیں ہو کی تو دوران عدت تم أنيس روك بهي سكت بو بمفرّ في عمده طريقے سے أو سَرِّحُوْهُنَّ يَا تَهُورُ دُوال كُو بِمَعْدُ وَفِي عَده طريقے على وَلاَتُسْكُوْهُنَ اورت روکوتم ال کو بندر آزا تکلیف دینے کے لیے یعنی ان کواس واسطے ندروکو کہ میں ان کو مارد كا يثيون كاادر تلك كرون كالمستشدّة في الكرتم تجاوز كرواس واسط ندروكو وَهَا: يَفْعَلْ إِذَاك اورجس في كاروالى فَقَدْ ظَلَمَ زَفْسَه لي تَحْتِق اس فابنى جان پرظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوٓ اللَّهِ اللَّهِ هُوْءٌ وَا اورنه بناؤ الله تعالَى كي آيات كوننسي اور كليل - جو

عم رب تعالی نے دیا ہے وہ اُگ ہے ۔ وَاذْکُرُ وَانِفُمَتَ اللّهِ عَلَيْتُکُهُ اور یادِ کُرواللہ تعالی کا فعتوں کوجواس نے تم پر کی ہیں، ظاہر کا معتبی جی اور ہاطنی فعتیں جی، روحانی عة رو وَاعْلَمَوا اورتم جال لو أنَّ اللهَ بِكُلِّي مَّني عَلِينةً الله تعالى مرجز كُو عولى

جانتا ہے۔ تمحمارا ظاہر، باطن ، نیت ، ارادہ سب اس کے علم میں ہے۔

00000

18

140 فخيرة المنان بالله المان لاتا بالله ير وَالْيَهُ عِ اللَّهِ الدرَّ حُرت ك ون ير الْمِنْ عَلَى عَمِيرَ مِنْ أَزْ كَالَكُمُ مِنْ مِنْ كَالِيمُ وَمَعِمْ الْعَلِيمُ اعْتَبَارِكِ ) وَ أَظْهَرُ اورزياده ياكيزه ب (بدل كاعتبارك) وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور الله تعالى جانتا ع وَانْتُدُولَا تَعْلَمُونَ اورتم نيس جائح وَالْوَالِلْتُ اور ما كي يزضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ دوده بلاكس اپني اولادكو حَوْلَيْن گامِدَین دوسال مکمل بقہ: اُرَاد سیاس کے لیے ہے جوارادہ کرتا ہے أَنْ تُتَمَّالاً ضَاعَة بيكمل كرك دوده يلان كامت كو وَعَلَم الْعَوْلُودِ لَهُ اورجس كى طرف يح كى نسبت كى جاتى بي (يعنى باي ير) و وَقَدُورَة ان ورتول كارز ق ج و كِنو تُهنّ اوران كالباس مجى بالمُغرُوف التصطريق كساته لأتُكَلُّف أَفْتِي نهين تكليف دي جائے گي كي نَفْسِ كُو إِلَّا وُسْعَهَا كُرَاسٍ كَى طانت كِمطابق لَا تُضَازُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا نَفْقُسَانَ بَيْجَايِاجِائُ مَالَ وَاسْ كَ يَجِكَى وَجِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ اورنه باب كو يه لَدِهِ الل كي يح كى وجد ع وَعَلَى الْهَ ارثِ مثُهُ أَذَلِكَ اوروارث يرجعي اتناى خرجه آئ كال فَإِنْ أَزَادًا لِبِس الروه دونوں ارادہ کرلیں فضالًا دودھ چیٹرانے کا عَنْ تَرْاضِ مِّنْهُمَا آپس کی مرضی سے وَشَنَاوَر اور باہمی مشورہ سے فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں یر وَ اِنْ أَرَدُ قُدُ اور اگرتم ارادہ کرو

البقرة

اَنْ اَنْتَدَوْمِهُ وَالْوَلِادِ كُذِ يَدِيكُ الرَّاسِ اِبْدَا الْوَادُودُوهُ وَلِمُوا وَ فَلَا الْمُنْتَدِّ مِن الْمُنْتَدِّ مِن الْمُنْتَدِّ مِن الْمُنْتَدِّ مِن الْمُنْتَدِّ مِن الْمُنْتَدِّ مِن الْمُنْتَدِّ فِي الْمُنْتَدِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِ اللَّهُ الْمُنْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُولُ اللَّهُ الْمُنْتُونُ اللَّهُ الْمُنْتُونُ اللَّهُ الْمُنْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتِينِ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتِمُ اللَّهُ الْمُنْتُونُ الْمِنْتُولِ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُولُ الْمِنْتُمُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنِلِيلُولِ الْمُولِي الْمُنْتُولُ الْمُنْل

دیکورہاہے۔ حتی الورمع طسلاق سے گریز کرناھیا ہے:

ن اول مسلول کے ریے رہا ہے ہیں۔ اس سے پہلے کی طاق اور ہوسے کا ذرکتھا۔ اسام کی بیڈی ہے کہ انسان *ان گریز* جی شرور تھی بیٹن آئی میں ان سب کو کل باہے۔ ایدائیں ہے کہ کی مقام پر اسلام کو سائے دالا پر چال ہو۔

امنانی زیدگی بعن مکاس او طاق گلی ایم مسائل بین \_ چین کراهشوشانی نے کسل امنانی کو رقر اور دکھا ہے اس کے مود چین افر بات ، عود شمی چیدا فرما کی - جگر جائز طریعے سے خواہشات کی مختل کا مارات کی مثال کا استان کے اس المسائل کا متنی و یا اور کھرکت معاملات کودورسر رکھنے کا محمد یا لیکن اگر مجھوں سے طاق کی گئی

اجازت ہے۔ مدیث ترف میں آتا ہے اِنَّ اَکِفَقَی اَلْمُیْسَا کیا ہے عِنْدُ اللهِ الطَّلَاقِ "میڈک جائز چروں میں ہے بری چر اندازالی کے بال طاق ہے۔" میٹن ہے جائزاگر بہتے ہی ہے تی افراق طاق کا میٹن ایمان جائزالی اور مدیث چکے جان اور کا



r4A فضيرة العناق

پہلے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا۔اس لیے کہاس نے طلاق کیوں دی؟ پھر چلوطلاق دے دی گرعدت کے دوران میں اس نے نام ہی نہیں لیا۔ جب عدت ختم ہوگئ اور دوسرے لوگوں کے پیغام نکاح آنے گئے تو اب اس نے بھی نکاح کا پیغام بھیج ویا ہے۔لہذا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ برادری اور محلے کے لوگ بھی درمیان میں آئے کہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے دو پگر معقل بن بیار بڑاتھ نے فر مایا

كەمىل كى قىت يروبان ئكاخ نېيى ہونے دوں گا۔اس پرانڈرتعالى نے تَكم نازل فريايا:

وه بَنْ جَلِيل اَ هَالَهُ مَ المِنْ عدت كوليني عدت بهي ختم مو يكل فَ لاَ تَعْضُلُوْ هُرَا پُسِ تَم ندرد كوان عُورتول كو أَنْ تَنْكُخِيرَ بِيكُروه تَكَاحَ كُرِلِيسَ أَزْ وَاحْتُرَ أَ السِّيطِ خاوندول سے إذَاةَ الصَّوْ اَيْنَهُمُ جبوه آلي ميں راضي موجا عي بانمَهُ وف ا يحصطر يق يعنى جوشر يعت كاعدى كمطابق ب ذلك يفاعظ به الم تكم كالقيحت كى جاتى ہے بن اس كو كان مِنْكُمْ جو بتم ميں ہے يُؤمِن باللهِ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر وَالْمَهُ عِالاَئِيرَ اورآ خرت پر۔جب بیارشاد نازل ہوا تو حضرت معقل ابن بیبار پڑتھ نے فرمایا کدرب تعالی کا تھم سرآ تکھوں پر اب میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔فوراً ہمشیرہ کا نکاح پہلے خاوندے کردیا۔ (تحدید تکاح کا مطلب یہ ہے کہ نئے ہم ہے ہے نکاح ہوگا،مپر ہوگا، گواہ ہوں گے جو

نکاح کے لیے شرا نطامی وہ ساری بوری کرنی ہوں گی۔)

چروہ راضی اور نوشی کے ساتھ رہے۔ پھران سے اولا دبھی ہوئی۔ فرمایا ڈیٹ کئے أذَكَ المَكُفُ سِيرِ قِلِي كاظ سے بھی تھارے لیے بڑی پاکیزہ ہے وَاظْهَرُ اور بدنی

149 chuố lluidi لیاظ ہے بھی بردی یا کیزہ ہے۔ عورت کوئی ایکاؤمال تونییں کرآج اِس منڈی میں اورکل اُس

کے پیتانوں میں رکھی ہے اس واسطے جب وہ نکاح میں ہے تو دودھ بلانے کا خرچہ خاوند ہے نہیں لے سکتی ۔ کیوں کداس مورت کو با قاعدہ رہائش بھی خاوند نے دی ہوئی ہے اور اس کو کھانے پینے کا خرچہ بھی ملتا ہے اور لہاس بھی ملتا ہے اور اس کی بیاری اور تندرتی کا خریگ بھی خاوند کے ذمہ ہے تو بچے کو دودھ پلانے کا خرچ نہیں ما نگ سکتی۔ الله تعالى فرمات بين وَالْهُ اللَّتُ اورماكي يُرْضِعْنَ ووده بلاكي أوْلَادَهُنَّ اللَّهُ اولادكو حَوْلَيْنِ دوسال كَامِلَيْن مَمل ليكن بيدوسال س

ك لي إلى إِنْ إِنْ أَرَادَا أَنْ يُتِمَا الرَّضَاعَةَ السُّحْص ك لي إلى جواراده كراس بات کا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرے۔آگے آرہاہے اگر ماں باپ پہلے دودھ

ذ مدے اور بغیر کسی اشد مجبوری کے بیچے کو دودھ بلانے سے الکار نہیں کرسکتی ۔ اگر الکار کرے گی عنداللہ مجرم ہوگی اور گناہ گار ہوگی۔ کیوں کہ بیجے کی خوراک رب اتعالیٰ نے اس

منڈی میں۔ آج اِس کی بیوی اورکل اُس کی بیوی۔ پیکوئی اچھی بات نہیں۔ عزت انسانی کا مئلہ ہے۔ توبدن بھی اس میں صاف رہے گا اور دل بھی صاف رہے گا۔ کیول اگر عورت کا دل پہلے خاوند کی طرف ماکل تھااور رشتہ داروں نے نکاح نہیں کرنے دیا تو ہوسکتا ہے کہ

کسی وقت اس سابقه تعارف کی وجہ ہے کوئی خرالی پیدا ہوجائے لہٰذادل بھی یا ک رہے گا اى صورت يس وَاللَّهُ يَعْلَمُ اورالله تعالى جانات وَأَنْتُدُ لِا تَعْلَمُونَ اورتم نہیں جانے۔ لہذااس کے احکام سی ایں۔ رضاعت کے احکام: آ گے اور مسئلہ ہے کہ جس وقت عورت نکاح میں ہوتو بچے کو دودھ پلا ٹااس کے

r. 1 فضية الصان البقرة چیزاناجا ہیں تواس کی بھی اجازت ہے۔ کیوں کہ بعض بچے بڑے صحت مند ہوتے ہیں کہ سال، سواسال، ڈیز مصال گزرنے کے بعد وہ کھانا بینا شروع کردیتے ہیں۔ان کے تکم رب تعالی نے دیا ہے دوائل ہے۔

وَعَلَى الْمَوْلَةُ وِلَهُ اوراورال فَحْص يرجس كى طرف يج كى نسبت كى جاتى ب يعنى يكاباب-اس ك دمد رزقهن ان كاكهانا و يسوي ادران كا لباس بھی ان کے خاوندول کے ذمہ ہے۔ کون سالباس؟ توفر مایا ہائی غرز فیف جو قاعدے کےمطابق ہو۔وہ قاعدہ کیا ہے؟ قرمایا ۔ لا تُتَكَلَّفُ نَفَتُ إِلَّا وَسُعَهَا ﴿ سَبِيلِ تکلیف دی جاسکتی کسی نفس کونگراس کی طافت کےمطابق \_اگر خاوندامیر ہے توعورت کا خرجه اميرانه ہوگا يعني اس كالباس وہ ہوگا جوامير عورتيں پہنتی ہيں۔اگر خاوند درميانے قسم کا ہے مالی اعتبار ہے تواس کے قدم خرجہ بھی ورمیانے ورجے کا ہوگا۔ لباس بھی ورمیانہ، ر ہاکش بھی درمیانے درجہ کی ۔اگر خاوندغریب ہےتو خاوند پرغربت کے اعتبار ہے خرجہ ہوگا جوغریب لوگ کھاتے ہتے ، بہنتے ہیں اور رہائش بھی ای طرح کم ہوگی کہجیبی رہائش میں غریب لوگ رہتے ہیں ۔ اور عقل کا تقاضا بھی یمی ہے۔ کیوں کہ جب ایک آومی غریب ہے تو وہ کہال ہے امیر اندخر جدلا کردے۔

فرمایا لائفَ آروالد الله الدها ناتكیف دى جائے والده كواس كے بيح كى وجہ ہے ۔مثلاً :عورت بیار ہے۔اس کودود ہ ہی نہیں اُ تر تا یا اس کا دود ہ طبی اعتبار ہے مصر

محبت کی وجہ ہے دوسال کے بعد بھی دووھ پلاتی رہتی ہیں ۔ پیخت گناہ ہے۔ کیوں کہ جو

لیے دوسال مکمل کرنے ضروری نہیں ہیں۔اورا گریچہ ماں کے دووھ کے بغیر پچھے نہیں بیتا تو دوسال آخری مدت ہے۔اس کے بعد مال اس کودود پیس پلاسکتی بعض عورتیں بیار اور



نے بنایا ہے ای طرح رہنا جاہے۔

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ اوروارث يرجى اى طرح خرجدازم بـ مثال کے طور پر باپ فوت ہو چکا ہے تو بیج کے دودھ کا کیا سلسلہ ہوگا کہ عورت کے باس خرجہ مجى كوئى نيس باورخاوند كچه چيوز كرمجى نيس كيا۔اب وه جوشرى وارث بين خرجيان

کے ذمہ ہوگا اس مرنے والے کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔وراشت بیں بھائی کوؤہرا حصدالما إور بهن كوايك توجع كرمطابق خرجه بعائى كو مد ي يعنى جس كوتم جها كت ہواورایک حصیر جیاس کی چھوپھی کے ذمہ ہے۔جس نسبت سے ان کو وراثت ملنی تھی ای نسبت سے ان پر بیجے کا خرچہ آئے گا۔ بیٹیس سمجھا جائے گا کہ بیچے کا خرچہ خود ما تکتے

پھریں گے۔ بلکہ اللہ تعالی نے اس کاخر جہوارٹوں کے ذمہ لگایا ہے۔ هَانْ أَرَادًا لِيلِ الرُّوه مِيالِ بِيوِي وولُولِ اراده كُرليس فِصَالًا ووده حِيرًا فِي کادوسال سے پہلے عَنْ ہُذَا اِسْ مِنْقُهَا آپِس کی رضامندگی ہے بینی دونوں اس پر راضی ہول ق تَقَاوُر اور دونوں کا مشورہ بھی ہے کہ اس بچے کا دودھ اب چیر اوینا عاہے فلائے علیما توان دونوں پرکوئی منافیس ہے۔ دونوں کی رضااور دونوں کا مشورہ اِس واسطے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ عورت نے اپنی مرضی ہے دود ہے چھڑا دیا خاوند کی مرضی کے بغیراور بچہ بیار ہو گیا تو خاوندلڑے گا کہ تو نے دودھ چھڑایا ہے اس لیے بچہ يمار ہوا ہے۔ای طرح خاوندنے اگر دودہ چیٹرانے پرمجبور کیا ہے اورعورت اس پر راضی نبیس تقی اور بیچ کو پچھ ہو گیا توعورت کا گلہ ہوگا اورلڑائی ہوگی اور جب دونوں کا مشورہ اور دونوں کی رضا ہوگی تو بچے کے لیے بھی ای میں خیریت ہے تو پھر جھکڑا کس چیز کا؟ کیوں

كه جي الكولي بهي سبب موشر يعت ال كو يستدنيس كرتى ..

FAF فضية الصاق وَإِنْ أَرَدُتُهُ اوراً كُرِمُ اراده كرت مو أَنْ تَنْتُرْضِعُوٓ الْوَلادَكُمْ يَدُكُمُ این اولاد کوکسی اور سے دود صلوا و فلائتاع عَلَيْتُكُمْ الله کوفی النافيس بيتم يراس مين بي إذَا لَتُنتُ مَا التنت جبد و ووتم وه اجرت جوتم في طي ك ب مالْمَغُرُوفِ عَدِي كِساتِي -اس زمانے ميں ايسا ہوتا تھا كەمىت مندعورتيں بچول كو لے جاتی تھیں اُن کو اُجرت دی جاتی تھی وہ بچوں کو دود ھیلاتی تھیں ۔ آج بھی اگر کوئی الی صورت ہو کہ بچے کوکسی ہے دودھ پلوا یا جائے تو جائز ہے۔ خود آخضرت مانتایج نے علیہ سعد رکا دودھ بیا تواگرتم سارادہ کرتے ہوکہ اس یج کی مال کی صحت ٹھیک نہیں ہے دودھال کا سیجے نہیں ہے تو کسی ادر گورت ہے جو صحت مند ہے اس سے دود ہے پلوانا چا ہوتو اس کی اجازت ہے گر جواجرت تم نے طے کی ہے وہ و پانت داری اوردین داری کے ساتھای کودے دوداؤندلگاؤ کرچنتی بطی کے اس سے كم وواس كي اوازت ميس ب واقته الله اورالله تعالى عدر تر رمومرمعالي ص وَاعْلَمُووَا اورجان لوتم أَنَّاللَّهُ مِهَالتَّعْمَلُونَ بَيضِيرٌ بِحَمَّكِ اللَّهُ تَعَالَى جُو يَكُمْ كرتے ہود كيور باب تمہارے ظاہركو، باطن كو، ہرحالت كورب جانتا بمحارا رے کے ہاتھ ہے۔

خفيرة الصان rar والكنائي يُوُ فَوْنَ مِنْكُمْ وَبِكَارُونَ ازْوَا كَالْيَكَرِيُّصْنَ بِأَنْفُيْهِمِ ۖ أَرْعَةُ التَّهُر وُعَشُرًا وَاذَا بَلَغَنَ إِيمَاهُنَ فَلَاجُنَاءَ عَلَيْكُمْ فِنْهَا فَعَكُن فَي النَّفُومِ فِي بِالْمُعُرُّوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَمِيرٌ وكالحناح علنكة فنماعرض تثديه من خطبة الساآ أَوْ ٱلنَّكُنْتُمُ فِي آنَفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ آنَكُمْ سَتَلْكُوْ وَثَنَّ وَلَانَ لَاتُوَاعِدُ وَهُنَ سِتَّا الْآ اَنْ تَقُوْلُوا قَوْلًا مَعْدُوْ فَأَةٌ وَلَاتَعْزُمُوْا عُقْدَةَ الدِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ إِجَلَةً وَاعْلَهُوْ إِنَّ اللَّهُ عَلَّمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَاعْدُو الله عَنْ الله عَنْ وَاعْدُ الله وَاعْدُوا الله عَنْ وَاعْدُ الله وَاعْدُوا الله وَاعْدُوا الله وَاعْدُ الله وَاعْدُ الله وَاعْدُ الله وَاعْدُ الله وَاعْدُوا الله وَاعْدُ الله وَاعْدُوا الله و وَالَّذِينَ اوروه اوگ يَتَوَفُّونَ مِنْكُدُ جَوْمٌ مِيْن سے وفات يا جاتے الل وَيَدَرُونَ اور چھوڑ جاتے الل أَزْوَاجًا بيويال يَّتَرَبَّصُنَ ووروكركيس بِأَنْفُيهِنَّ ابنى جانول او أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا عارمين اوروس ون فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُمَّ بُس جبوه يوري كر چيس ابن عدت فلاجئاع عَلَيْكُم پس كوئي حرج نيس بيتم ير فيا فَعَدُدَ ال كارروائي كياركين جووه كرين في أنفيها اين جانول كياركين بالممغروف عملك كساته والله اورالله تعالى بماقفملؤن جوتم عمل كرتي و خبير اس عفروارب

TAO فضية المثان وَلا يُمَّاعَ عَلَيْكُمُ اوركولَى كناه نيس عِتم ير فيمًا اس چيزيس عَرَّضْتُدُ بِهِ جَوْمُ اشَاره كرواس كساته مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ عورتول كالمثلني كا أوَا مُنَنَتُ يَاتم مُحْفَى ركهو فِي أَنْفُي كُذَ ابنى جانول مِن يعنى داول من علق الله جائل الله تعالى المُكف ب شكم م سَنَذُكُهُ وْفَهُنَّ عَن قريب تم ذكر كرو كان عورتول كا وَلْحِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ اورليكن نه دعده كروتم ان كيساته سِرًّا ليشيده إلَّلَا أَنْ تَقُولُوا مُربيك بَهُمْ قَوْلا مَّعُرُوفًا باتِ بَعْلَى وَلاَ تَعْزَمُوا اورنداراده كروتم عُقْدَةَ النَّكاج تكاح كي كره كا حَنَّى يَبْلِيعَ الْكِتْبَ يبال تك كريني جائة ريرالله تعالى ك طرف ، أجله ابنى معادكو وَاعْلَمُوا اورجان لوتم أنَّ الله بي شك الله تعالى يَعْلَمُ جاناً ے مَافَقَ ٱنْفُسِكُدُ جَوْمُهارے داول مِن ہے فَاحْذَرُوهُ لَيَلِمْ الله تعالى كى مخالفت سے نكو وَاعْلَمُوا اورتم جان لو أنَّ اللهُ غَفُورٌ حَلِيْهُ بِ شِك اللَّه تعالى بَخْشَةِ واللَّاكُلُ كَرِنْے والا ، بُرد بارے -عروت كيمسائل: میلے مطلة عورتوں کا ذکر تھا کہ اگر ان کوطلاق طے تو ان کی کیا عدت ہے جس کی تفصیل تم من چکے ہو۔ اور اب اس عورت کی عدت کا ذکر ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے۔اگر کاوند کے فوت ہونے کے وقت مورت کے پیٹ میں بچہ ہے توجب بچہ پیدا ہوگاس کی عدت اس وقت ختم ہوجائے گی ۔ فرض کروخاوند کی وفات کے دودن یا تین دن

وتجازة الجران

اليقرة

بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کی عدت ختم ہوجائے گی۔ یا اس کی وفات کے چھ یا سات ، آٹھ ماہ بعد بحیہ رہیدا ہوتا ہے تو اس کی عدت اُسی وقت ختم ہوگی جب بحہ پیدا ہوگا۔ ادراگراس کے پیٹ میں بخیریس ہے تواس کی عدت ہے چار مینے دل دن اور یہ چار مینے

دى دن جاند كے اعتبار سے مكمل مول محقة و جابطريد ب كدجس عورت كا خاوند فوت مو

جائے اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت ہے وضع حمل یعنی بیخ کی پیدائش۔ ادر اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر جارمہینے دس دن ہے۔

توفرهايا وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ اوروه لوك جوفوت موحاتے بيں منگفه تم مل ع وَيَدَرُ وْنَ أَزْوَاجًا اور فِيهورُ جات بين عورتين يَتَرَبَضنَ روكر كيس وه عورتيل بِأَنْفُسِهِنَ ابِنَى جانول كو أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعُشْرًا جار مُهِينِ اورول دن (جب كدوه حاملدند مول \_) عبدالله بن متعود رنه پنتارینه کی فقی ہت :

حضرت عبدالله بن مسعود بيُنْفِر كونے كے گورنر تھے۔ان كے سامنے ايك مقدمہ بیش ہوا کہ ایک فخض نے ایک ورت کے ساتھ نکاح کیا ہے لیکن نکاح کے وقت مہر ماو

نہیں رہااور خاوندفوت ہو گیا۔اور یا در کھنا کہ نکاح مہر پر موقوف نہیں ہے۔ نکاح کی دو بنيادي شرطيس ہيں:

(١) شرى طور پردوگواه بول (٢) ايجاب و قبول بوجائے۔

نَكَاحَ ہوجائے گا۔ ہاتی چیزیں موقوف علیہ نہیں ہیں ۔اگر اس وقت مہر مقرر نہیں ہوا تو بعد میں مہر مثلی یا جو آپس میں طے ہو جائے دینا پڑے گا۔ اور عورت کی خصتی بھی نہیں ہوئی اورخاوندفوت ہوگیاہے۔





اليفرة FAG ففيرة الجنان اس چيز کو پيندنهيں کرتا جس کوعبد الله بن مسعود بناٹھ پيندنهيں کرتا۔" اتنا اعتاد تھا آ محضرت مل فالليل كو - بدكوفي ميں رہتے تھے ان كے شاگر ديس ابرا ايم مخفى وغلاب جو ا ہے دور کے جوٹی کے فقیہ تھے اور ان کے شاگر دہیں امام ابو حذیفہ برئے دیں۔ کالل استادوں کے کامل شاگرد ۔ اور امام شافعی برزیریہ جار اماموں میں سے ایک امام ہیں ۔ وہ فر ماتے أَلنَّاسُ عَيَّالُ آنِ حَنِيفَةً فِي الْفِقْهِ " تَمَامُ لُوكُ فَقَدْسِ الوَعْنِفِ كَ لُوشِهِ تو مسئلہ مہ ثابت ہوا کہ نکاح ہوگیا اور زخصتی نہیں ہو کی یا خاوند فوت ہو حائے تو عورت کوعدت گزارنا پڑے گی۔اب پہاں ہماری عقل پچھنہیں کرتی ۔ کیوں کہاس پر آ خضرت مل في الله كي حديث ب- اورحافظ ابن كثير متنديد فرمات إلى: وَ عَلَيْهِ الْجِيمَا عُ الْأُكْمَةِ "اوراس يرامت كا اجماعً اورا تفاق ب-"ابتم اس کے مقابلے میں دیکھو کہ قر آن کریم کے بائیسویں یارے میں مذکور ہے کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہوجائے اوران کا آپس میں ملاپنیس ہوا اور طلاق کی نوبت آئى بتو فَمَالَكُ مُ عَلَيْهِ نَ مِنْ عِدَة في الله الله على الله الله الله الله الله الله على عدت تَغَنَّدُوْ لَيْهَا كُمِّمَ ان مُورْنُول سے اپورا کراؤ۔ یعنی اس مورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ عورت طلاق کے دومن بعد تکاح کرنا جائے تو کرسکتی ہے۔ ادر پہلی صورت میں ہے کہ عدت گزارنا پڑے گی۔ تو یہاں ہماری عقل قاصر ہے کیوں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو دونوں جگہ عدت ہونی جاہیے یا دونوں جگہ پرعدت نہیں ہونی چاہے۔ بیدستلاقر آن کا ہے اوروہ حضور سان اللیلم کی یاک زبان سے نکلا ہے۔ بیصدیث سی ہے جو کہ تر مذی شریف اور

فضيرة الصال ابوداؤ دشریف میں موجود ہاوراً مت کا جماع ہے کی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو الله تعالى نے يهال موت كى صورت من عدت بان فريائى كه ﴿ وَالَّذِيدَ ، يتوَقَوْنَ اوروه لوك جن كووفات دى جاتى بنتكف تم يس ع ويَدَرُونَ أَزْوَاجًا اور چُورُ جاتے ہیں بویاں یَّتَرَ بَصْنَ ووعورتی رو کرکھیں مانْفُسورتَّ المِنْ جَانُولُ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا جَارِمُمِينَ وَلَ وَاذَابَلَغُنَ أَجَلَهُنَ اللَّهِ عورتیں جس ونت اپنی عدت یوری کرچکیں فیلاجیاع علیہ کئی کی کوئی گناونہیں ہے تم پر فیصًافَعَلَیٰ فِیٓ اَنْفُیهِی اس کارروائی کے بارے میں جووہ مورتیں اینے بارے میں کریں لیکن کریں والمقفر و ف اچھطریقے کے ساتھ یہ کہ خفید طریقہ نہ ہو برائی نہ ہو۔اگر ایسا کریں توتم پر فرض ہے کہتم روکو۔ ہاں عدت ختم ہوگئی ہے اور وہ عورت اپنے نكاح كے ليكيس پيغام بھيجتى ب، اتھ ياؤں مارتى بيتوكوئى حرج نيس ب وَاللَّهُ بِيمَا تَعْمَلُونَ خَينهُ اورالله تعالى جوم عمل كرت بوان سب ع خروار ع ولايجاع عَلَيْكُذِ اوركوني حرج نهيل علم ير فَهْمَاعَةً خُستُدُمه اس كارروا في من كهم اس كا اشاره كرتے ہو مِنْ خِطْلِبَة النِّسَآءِ عُورَتُوں كَلْ عَلَىٰ كَا أَوْاَ كُمُنْفُدُ فِي ٱلْفُسِكُمْ الْ تم مخفی رکھتے ہودلوں میں۔ مسسئلہ بہ ہے کہ اگر عورت عدت گز ادر ہی ہے تو دوران عدت صریح الفاظ میں اس کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔مثلاً: کیے کہ جب تیزی عدت ختم ہوگی تو میں تیرے ساتھ نکاح کرلوں گا۔ وہ عورت بھی عدت کے دوران میں صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی۔ مثلاً: ینہیں کہ سکتی کہ عدت کے بعد میں تیرے ساتھ نکاح کرلوں گی بیترام ہے۔ ہاں اشارہ و کنابیکر کے جیں۔ مثانی کوئی شخص اس کے ساتھ ڈکاح کرنا جاہتا

19

فضية الصاق ے تو بوں کے کہ میں طلب گار ہوں کوئی نیک عورت مل جائے تو ان شاءاللہ ذکاح کرلوں گا۔ یہ نہ کیے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ مایوں کے کہاللہ تعالیٰ تیرا کوئی ا تظام کر دے گااس کے خزانوں میں کوئی کی نہیں ہے۔ یا دل میں مخفی رکھے کہ عدت ختم ہونے کے بعد میں اُس سے فکاح کراوں گا۔اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عَلْمَ اللَّهُ رَبِ وَانَّا مِ أَنَّكُ مُسَنَّذُكُرُ وَنَهُرَّ فِهُ أَلَكُمْ اللَّا عَقْرِب ذکر کرو گے۔اللہ تعالیٰ نے وضع ایسی بنائی ہے کہ مردعورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اورعورت م دے بغیر نہیں روسکتی۔ کیوں کہ اللہ تعالی نے نسلِ انسانی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے اس واسطے اساب پیدا فرمائے ہیں۔اس واسطیشر بعت نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جب لڑکا بالغ ہوجائے تو بلاکسی اشد مجبوری کے اس کی شادی میں تا خیر نہ کرو۔ اور جب لڑکی بالغ ہوجائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔اگر ان سے گناہ سرز دہوجائے تو مال باپ کی گردن پر ہوگا۔اس پر سیح حدیث ہے۔ پھرانڈ تعالیٰ نے وضع ایسی بنائی ہے کہ اگر کسی عورت کی دیر تک شادی نہ ہوتو رحم کا جو نظام ہے اس میں گزیز ہوجاتی ہے توعورت اولا د جینے کے قابل نہیں رہتی 🛮 وَلِیکِ اَلّٰا تُوَ اعِدُوْهِنَ اورلیکن تم ان سے دعدہ نہ کرو یہڑًا مخفی طریقے سے یعنی وعدہ نہ کرو كة عدت كے بعد مير ب ساتھ فكاح كرنا ميں تير ب ساتھ فكاح كروں گا إلاّ أن نَقُهُ لَهُ إِنَّهُ لَا أَهُمُهُ ۚ وَ فَا \* كُرِيهِ كَيْمُ مِاتَ كَهِومِ قُول - وويه كداشاره جناب سناس كوممجها دو وَلَا تَغَيْرُ مَهُ اعْفَدَةَ النَّكَاجِ اور شتم اراده كروتكاح كي كره كا حَقْى بيِّدُ مُعَ الْجَنْبُ أَجَلَهُ يبان تك كذافي جائے كتاب الذي مدت تك-

دوران عسدت نکاح حسرام ہے:

عدت کے اندر نکاح کرنا بڑا شکیں سئلہ ہے۔فقہائے کرام بینید تصریح فر ماتے

ایں کہ اگر کسی عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی جا ہے طلاق کی عدت ہویا وفات کی اور نکاح خوال کوملم ہو کہ اس کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی اوراس کا آ ھے کسی کے ساتھ ذکاح پڑھادیا تو نکاح خوال مرتد ہوگیا اور اس کا اپنا ٹکاح بھی خود یہ خودٹوٹ گیا۔ اور جو گواہ اس مجلس

میں موجود ہیں اورا گران کو بھی علم ہے کہ اس عورت کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تو ان کا نکات بھی ٹوٹ عما اور وہ مرتد ہو گئے اور پہلی ساری ٹیکیاں بر باد ہو گئیں۔ از سرِ نوکلمہ

پڑھیں اور دوبار واپنے ٹکاح پڑھائیں۔ اوراس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں آگران کو بھی علم ہے کداس عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی ادراس کے باوجودا پنی رضا ہے اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔اس داسطے کہ عدت کے دوران فکاح کرنا حرام ہے اور حرام کوحلال سمجھنا کھر

ے - بال اگر علم نیس بتو مجر تکال نیس ٹوٹا کیوں کہ الایستیاف الله تفت الله بعض لوگ ایسے ہیں کہ عورت اغواء کی ادر کہتے ہیں کہ ذکاح پڑھا وہ، نکاح خواں

الشعقا الشاتعالى كف ففس كواس كي طافت سيزياده تكليف نبيس ويتار کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے نکاح کا قدام نہ کرے وَاعْدَیْتُوا اورتم جان لوکہ أنَّ اللَّهُ مَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُهِ كُمْ يَدِ فِي اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى جانباً بِ جَوْمُهارِ بِ ولوس بيس ب فَاخِذَرُونُ اورالله تعالى كالخالفت سے بجوء ورورب تعالى كى نافر مانى سے وَاعْلَمْهُمَّا اور جان او آنَّ اللهُ عَفَوْدُ بِ شَك اللهُ تَعَالَىٰ بَخْشَةِ والأَنجَى بِ جَوْكُناهُ كَرْ بَ مِعا في مائكة رب بخشة كالمستخشل والاب كدا گرفوري طور يرمز انهين ويتااس لليج كدبزوا

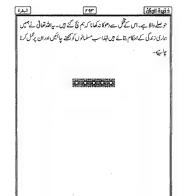



البقرة فضيرة الجنان ( ١٩٥ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَتُّوْ هُنَّ يَهِلُ الله عَلَيْمُ اللهُ وَاتَّحَالُكُاوُ وَقَدْ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہوان کے لیے فریضہ گئے ممر فیضف ما فَرَ ضَتُهُ لِينَ آدها بوه جوتم مقرر كريكي الآآن يَّعْقُونَ مَّربيك وه عورتين معاف كردي أفي يعفَّوا وه معاف كردك الّذِي بِيدِهِ جَس كَ بِالتحديث بِ عَقْدَةً النِّكَاجِ ' لَكَالَ كَالُّوهُ وَأَنْ تَنْفُوٓ ا اور یہ کداے مردوا تم معاف کرو اَقْدَبُ لِلتَّقُوى بِيتَقُوكُ كَ زياده قريب ، وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اورنه بعولوم فَعْل كوآ يُل مِن إِنَّ اللَّهَ بِحَثْثُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِمَا لَقَعَلُونَ جُوبَهُمْ كُرِّتَ مِو بَصِيرُ و كيمتا ب خفظوا خفاظت كره عَلَى الصَّدَوْتِ مُمَارُول كَي وَ الصَّالُوةِ الْوَسْطَنِي خَاص كرورمياني نمازى وَقُوْمَوا اور كَفر بوجاوَ راب الله تعالى كسامن الجنتين عاجزى كرتے موك فان خفتُ پن اگرتم کوخوف ہے فی بیالا تو کھڑے کھڑے تم پڑھاہ اُؤر کُبانا يا سوارى ير فَيَاذَآ أَمنْتُهُ لِيل جبتم أمن مِن موجاوً فَاذْكُرُ واللَّهَ پى تم ياد كروالله تعالى كو كَمَا عَلَّهَ كُذ جِيتِ تمسين رب نِ تعليم وى مَّا ان چيزوں کی لَوْتَكُونُواْتَعُلْمُونَ حِن كُوتُم يَهِلِيْهِيں جانتے تھے۔ نکاح ،طلاق ،عدت اورمبر کے مسائل کا بیان جلا آر ہاہے۔اب اس عورت کا ذکر ب كدجس كرساته و نكاح موا اور رحصتى سے بہلے طلاق موكئ اور نكاح كے وقت مرجى مقرر نہیں کیا گیا تو اس کے متعلق اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ لا جُناع عَلَيْ كُدُ





خضية الجنان

خوراک ہاورای کےمطابق لباس ہے۔لہذاامیر آ دی کواپٹی حیثیت کےمطابق ریشی لباس جوعمہ ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا۔اورغریب آ دمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہ جوڑا دینا پڑے گا مَنَاعًا بِالْمَعْرُ وَفِ یہ جوڑا خندہ پیشانی کے ساتھ وینا ہے، عمد گی کے ساتعودينا ب ما تقع يرمل نديرين حظّاعَاً بالمُدخسِنينَ لازم بينكوكارول يريعني رے تعالیٰ نے بہ نیکوکا روں پرلازم کیا ہوا ہے۔

مهسركي بعض احكام:

اورمسئله: وَإِنْ مَلِقَتُهُوهُ مَنَ اورا أَرْتُم فِ طلاق دى عورتول كو مِن قَبْل أَنْ تَمَنَّوْهُمْ يَهِلِمُ الله عَكمَ الله واتحدلكاو وَقَدُوْرَ ضُنَّدُونَ فَو رُضَةً اور

تحقیق تم مقرر کر بھے ہوان کے لیے مہر فنصف مَافَرَ ضَدُّد کی آ دھامہرے جوتم نے مقرر کیا ہے۔مثال کے طور پر نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کے موقع پر ایک ہزار میر مقرر ہوا ہے (اور طریقہ بہی رائج ہے اب بھی اور پہلے بھی ای طرح کرتے تھے کہ مہرای وفت دے دیے تھے۔)اور وہ مورت کے دار تو ل اور متولیوں کو دیے دیا اور انھوں نے منکوحه کودے دیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی عمرایی صورت پیش آ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی تواس نفس نکاح کے ساتھ آ دھا مہر توعورت کا ہے اور آ دھااس کو واپس کرنا پڑے گا إِلَّا أَنْ تَغْفُونَ مُروه عورتين آدها بهي معاف كردين كيون كديدان كاحق ب أو يَعْفُو النَّذِيْ بِيده عُقْدَةُ النَّجَاجِ يامعاف كروب ووقحض كداس كے باتھ ميں إناح ک گرہ ۔ یعنی ایک ہزارمبر دیا تھالیکن رخصتی ہے پہلے طلاق ہوگئی۔اب بانچ سواس نے

لینا ہے کیوں کدوہ اس کا حق ہے۔ گرید کہتا ہے کہ معاف کرتا ہوں میں نہیں لیتا تو یہ بھی

جازہے۔





البدة F-1 ففوة الصان اگر بچور ہے تو بچوری کا عکم الگ ہے۔ اور باطنی عاجزی نیے کے نماز میں پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ کو یا کہ رب تعالیٰ کوآ تھھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر پیدرجہ حاصل تیں ہے تو پھر یہ سمجھے کہ مجھے رب تعالی دیکھ رہا ہے۔ فَانْ خَلِيمُ لِي الرَّضِينِ تُوف بِ فَرِجَالًا تُوكُور كَارْ عَالِيهِ لودامام بخاري وتعطف في بقالا كاترجمكرت بيل ياول يركفر عكفر اوريكم معلى ا ما ابوطنیفه رئندید نے کیا ہے۔ لینی اگر خطرہ ہے اورتم رکوح و بجوزیش کر سکتے توقم کھڑے كوران المرادية اورامام شافعی و عدد معلی کرتے ایس کروڑتے موے تماز پر عالو او ایک انا یا سوارى بر\_مثال كيطور بردس يحيل طرف عدود تا مواآر باب تم آم يحقى حكمت ملى ک وجہے دوڑے جارے ہوتواشارے کے ساتھ تمازیر ھانویاشر تھارے چھے لگا ہوا ہادر نماز کا وقت ہے کول کر نماز کی کسی حالت میں بھی معانی فیل ہے۔ توتم دوڑتے ہوئے اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ای طرح مجھوکہ یانی کاسیاب چھے آرہاہے تم بھا گے جارے ہوتماز کی محالی ٹیس ہے اشاروں کے ساتھ پڑھاو۔ یاتم ابنی سواری پر ہو توسواري بى ير ير دولواور يادر كهنا آوى اگرسولى يرافظا با موادر باتھون يش مخيس تفوى موكى ہوں اورخون کے قوارے نکل رہے ہوں ، نماز اس وقت بھی معانی نہیں ہے۔ اگر جدوضو مجى نداو تيم يمي نداو يرجى يرحنى بدان نيت كرماته كداكر في كياتودوباره يره لوں گا۔ برحال ش تمازمحاف میں ہے۔ اور برمسسئلم کی دفعان عظیمو کدا کر کمی عورت کے بال بحد بدا مور با مواور امیس باہر آیا ہو باتی جم نے کا عدنی ہواس وقت میں نماز عورت کومعاف میں ہے۔





وَالْدَانُ يُتُوفُّونُ مِنْ عِكُمُو يذارون أزواجا كالحوصية لازواجه مفتاعال الحول غيرافها فَأَنْ خَرَجْنَ فَلَامُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنْفُيسِهِ رَقِي مِنْ مَعْرُونِ وَاللَّهُ عَنِيْزُ كِينِيُّ وَللْمُطَلِّقَتِ مَمْنَاعٌ بِالْبَعْرُونِ مِنْ عَقَّا عَلَى الْتُعَوِيْنَ وَكَالِكَ يُسِيِّنُ اللهُ لَكُوْ اللهِ لَوَثَّكُوْ تَعْقِلُونَ ۚ الذَّ عَ تُكَالَى الْكَنْيْنَ خَرْجُوْامِنْ دِيَابِهِمْ وَهُمُ ٱلْوُفُّ حَدَدُلِكُونَ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوْتُوا " لَقَالَ مَا هُمْ إِنَّ اللَّهُ لَنْ وَفَضِّلَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ ٱلْكُلَّ الْكَاسِ لَا يَقَلَّمُ وْنَ وْكَالِتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عُلِيْهُ عِلَيْهُ وَمَنْ ذَالْكُ فِي يُغْرِضُ اللَّهَ فَرَضًّا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعَاقًا كُونِرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ ارجعون وَالَّذِينَ اوروه لوك يَتَوَكَّوْنَ جَن كووفات دى جاتى ب مِنْكُورُ تَم مِن عَ وَيَذَرُونَ اور حِمورُ جات إلى أزواجًا يويال قَصِيَّة وه وصيت كرجاكي الإزْ وَاجِهِدُ النَّ يَولُول ك حَنَّ مِنْ مَّنَاعًا فَاكِمُهُ إِلَى الْحَوْلِ الْكِسَالَ لَكَ عَيْرَ إِخْرَاج كدان كوش لكالاجائ محرب فان خَرجْنَ ليس الروه لكليس فكدجاع عَلَيْكُ تُوكُونُ كُناونيس بِتم ير في مَافَعَلَى ال كارروال يس جووه كرتى الله في أَنْفَيهِ فَ اللهُ عِالُول كَ بِارْك مِنْ مَنْ مَعْرُونِ

r.0 دُخْيِرةُ الْمِثَانُ التِصطريق والله ادرالله تعالى عزيز عجيد فالبب حكت والاب وَيْلْتُمَا لُلْتِ اوران عورتوں كے ليے بن كوطلاق وى منى ب مَتَاعٌ جُوزُابِ بِالْمَعْرُوفِ الصَّحِطْرِيْقِ كَمَاتُهُ حَقًا عَلَى التَشْقِينَ يَولام بي يرميز كارول ير عُذلك العظرة سُتَةَ الله بيان كرتاب الله تعالى لكف محمار النظ النيه المنا آيات لَعَلَّكُمْ عَالِمٌ تَعْقِلُونَ مَجْمُو الْغَدَّ كَالْحِجْعُمُ نيس به إلى الذين الوكول كا خَرَجُوا جو لَكِ فِي مِنْ ينارهن الخ مرول ومن ألؤق اوروه بزارول كالتداوش ت حَذَرَالْمَوْتِ موت عدرت بوع فَقَالَ لَهُدُاللَّهُ لِيل فرمايا الله تعالى ف أن كو مَوْتُوا مرجاو تُقاَمْيًا هُدُ كِررب تعالى نان كوزنده كيا إنَّ الله بخل الله تعالى لَدُوفَضل عَلَم التَّاس البناوكون يرفضل كرف والله ولكنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اور ليكن اكثر لوگ شكرادانهين كرتے وَ فَاتِلَةُ ابْنِ سَبِيْلِ اللهِ اورلژوالله تعالى سَيِيع سنفوالا عليه حاف والاب مَهُ ذَاللَّفِي كون ب ووض يَقْرِضُ اللهُ جوقرض ديّا ب الله تعالى كو قَرْضًا حَسَنًا قرض اچھا فیطبعقہ لَة اللہ اللہ عائے گا اللہ تعالی اس کے لیے

دُخْيِرة الجِنَانُ البقرة أَضْعَافًا كَثِيْرَةً كُنُّ كُنَازياده وَاللَّهُ يَقْبِضُ اورالله تعالَى بَن رزق عُك كرتاب وَيَنظُظ اوررزق كشاده كرتاب وَ إِلَيْهِ أَنْ حَدُونَ اورای کی طرف تم لوٹائے جاؤگ۔ ونسات كاعسدت : وَالَّذِينَ مِنْ أَنَّهُ وَمِنْكُف اللَّهُ إِن مَن كريمه كم بارك من حفرات مغرين كرام بينيزنے دوتفيري بيان فرمائي ہيں۔ بمل تغیرید بیان فرماتے ہیں کہنازل ہونے کے اعتبارے بیآیت پہلے ہے اور جوتم يره يح يح و وقات كى عدت جار ميني دى دن ب ده آيت بعديش بازل مولى ب-جول جول قرآن كريم كى آيات نازل موتى تفيس ، أمحضرت ما اليليم محامد کرام ٹینڈیج کو تھم دیتے تھے کہ اس آیت کوفلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد جوز دو\_ چول كرقر آن كريم اكثما نازل نيس موا بلكه تحوز اتحوز انازل موتار بابتوييل عدت تقى ايك سال \_ يعنى اگر كسي عورت كا خاوند فوت موجاتا فعاتوشر وع مين اس كي عدت ایک سال تھی۔اس کے بعد مجروہ آیت کریہ نازل ہوئی جس میں تھم ہے کہ جس مورت کا خاد ندفوت ہوجائے اور وہورت حاملہ نہ ہوتو اس کی عدت ہے چار ماہ دس دن تو اس تغییر ک روے بیآیت پہلے نازل ہوئی اور پڑھنے میں بعد میں ہے اور اب اس کا تھم منسوخ -G-16299 دومری تغییر مدیمان فرماتے ہیں کہ رہ آیت منسوخ نہیں ہوئی البتہ اس میں الگ تھم بیان ہوا ہے۔ (اور بد بات تم پہلے پڑھ کے ہو کدووران عدت تکاح کا پیغام دینا حرام ادرتكاح پرهنامجى حرام ب، عدت چاہے طلاق كى مويا وقات كى موي) اوراس

البقرة ٣٠٤ خضية الجنان آیت میں علم بہے کہ جوآ وی مرجائے وہ اسے رشتہ داروں کو وصیت کرجائے کہ میری بوی کو ایک سال تک محرے نہیں فالنا ۔ کیوں کہ ضروری تونیس کہ جار ماہ دس دن مرزنے کے فور آبعدر شدیل جائے۔اس واسطے ایک سال اس کوسو پینے بچھنے کا موقع دو۔ ارے بال روائ کچھ اور ہے۔اسلام اس روائ سے ختی کے ساتھ الکار کرتا ہے۔وہ رواج بہے کہ مثال کے طور پر کوئی مورت بیرہ ہوجائے مم عمری میں تو بہت کم الیے مواقع ہیں کہ اس کا آ گے دشتہ ہوجائے۔ حالانکہ اسلام پر کہتا ہے کہ جس وقت کس مورت کوطلاق ال جائے یا اس کا خاوند فوت ہوجائے اور عدت گزرجائے تو اس کواس طرح محرر جنا جائز نیں ہے بیان تک کہاں کی آ مے شادی موجائے۔ کیوں کدانسان انسان سے اور طرح طرح کی خلطیاں ہوسکتی ہیں۔ لبندااسلام نے خلطی سے بچانے کے لیے تھم دیا ہے کہ لکاح كر لے۔ بال اگركوئي عورت بہت بوذهي ب كدوه فكاح كى حدے كرركى بتي اس كا توالله تعالى فرائي فالأيان اوروه مرد يتوقفون وينكنه جن كووفات دى والى عمر على و مَدَرُون أَزْوَاهُ اور تهور وات الدائديال وَصِيَّة لِازْقابِهِد وواين يويول كربار يس وصيت كرجاكي مَتَاعًا إلى الْحَوْل ان كوفائده كينجايا جائ سال تك غير إخراج ايك سال تك ان كو تحر عن تكالا جائ مدت فتم ہونے کے بعد قان خرجن پی اگروہ اپنی مرضی سے نکل جائیں فَلَا جُنَّا عَلَيْ كُفْهِ لَهِ لَهِ كُولَ كُناه نبيل عِلَى يرليني عدت نتم مونے كے بعد اگروہ عورت كييل اور جانا چاہتى بي تو كوئى حرج نييل بيتم ان كوندروكو في مَا فَعَلُنَ فِيّ أنسي الكاروائي كيار عين جود مورتس الى جان كيار بار يار ي

۳٠٨ فضية الصان يعني اگروه كى جگەرشتے كاسلىلە جوزتى بين توكوئى حرج نبين بيايكن مەزقىغەرۇ ف بحلائی سے قاعدے کے مطابق مطلب بیہ ہے کہوہ جوتعلق جوڑیں وہ محلائی کا ہو برائی كاندهو اورا أرغاط تعلق جوزي وسميس حق يقم روك سكته موسياس واسط كمحديث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے تم میں ہے کوئی برائی دیکھی۔ ہاتھ ہے روکنے کی طاقت

رکھتا ہے تو ہاتھ سے رو کے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے۔

اگرزمان ہے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھردل ہے بُراسیچے۔ بیتوعام قانون ہے اورا گردشته داری موتو بحر فرائی ہے دو کناز باده اہم ہے۔

مثلاً بمی کی بھابھی ہے یا کسی کی بہو بیٹ ہے اور وہ کسی کے ساتھ نا جا تر تعلق بناتی ہے تو شمعیں حق ہانچا ہے کہ اس کوردکو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے معروف کی قیدلگائی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد دہ کہیں اپناتعلق جوڑ ناچا ہیں تو اجازت ہے کوئی گناہ نہیں ہے مروه حائز بحج اور معقول طريق عو والله عزيز محييد اورالله تعالى غالب مجی ہے حکمت والامجی ہے۔اللہ تعالی شخصیں سز ادینے پر بھی قادر ہے اورا گرفو رأسز انہیں

ریتاتوان داسطے کے حلیم بھی ہادراس کے جتنے احکامات ہیں حکمت کے مطابق ہیں۔

وَالْمُعَظَلَقْت اوران عورتول كے ليے جن كوطلاق دى محى ب مَناع ايك جوڑا ہے ہائکڈر ؤف ایتھ طریقے ہے۔ پہلے یہ بات بیان ہو چک ہے کہ جس عورت کوطلاق ملی اوراس کا میر بھی مقرر تھا تو ایسی عورت کو ایک جوڑا دینامتحب ہے۔ اور وہ

عورت جس کاحق مبرمقرزتین ہوا اس کوایک جوڑ اوینا واجب ہے۔اورکل کے درس میں يم على بيان موچكا بك علم النوسي قدر اوعلم التفترقد و ووزااير آوى ك ذے اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور غریب آ دمی کے ذیے اس کی حیثیت کے مطابق





فضية الصان حزقیل مدینا نے ان کو جہاد کا فرمایا تو بیگھروں سے نکل کرجنگلوں میں کی طرف بھاگ عمتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان برموت مسلط فر مادی بزاروں کی تعداد بیں لوگ مر گئے اور مسلسل آٹھدون مرے رہے۔ حضرت جز قبل معیدہ کی برکت سے چرز ندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالی نے یہ بات سمجمائی کہ جہاد کرنے ہے موت نہیں آتی اور بھا گئے ہے آ دمی موت سے نہیں چىكى\_ -رىپە حنالدىن دلىدىنلانىنىلامنە كاوقت د**ف**ات : حضرت خالد بن ولیدین شوشام کے ملک میں حمص نامی ایک شہرے وہال ال کی قبر ہے۔جس وقت وہ پیار ہوئے اور ساتھی ان کی طاقات کے لیے آئے تو وہ بہت رئے۔ ساتقى كتية حفرت كُلُ مُفْيِن ذَآبِقَةُ الْمَدُوتِ مُوتُ تُوسِ فَيَ يَصَىٰ إِلَى عَ چار ونہیں ہےتم کیوں اٹنے پریشان ہو؟ توحضرت خالد بن ولید پڑھنے نے فرمایا کہ موت ے تیں ڈرتا اور مجھے معلوم سے کہ موت آئے گی۔ مگر میں اپنی کمرور قسمت پر رور با ہوں۔وہ یہ کہ میرے سر سے ار کریاؤں تک کوئی عضوا بیانیس ہے کہ جس پر کافروں کا نيزه، تير، تلوار نه كلي موليكن بين شهادت كي موت عي حروم ربا مول الموث كموت البية المرح الدهااية كلي رمرتاب شاس طرح الذي جارياني رمرد باجول-تو دیکھوجس کومیدان میں موت نہیں آنی تھی اس کوسرے یا وُل تک زخم آئے مگر موت نېين آئی۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا، بڑا پھر تیلا، چست ، حالاک، اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ مانٹھ کے کیادے پر سامان رکھنا، با عرصنا، أتارنا، خيبر كالزائي جب ختم بوئي اوروالي آرب منصرائ مين ايك باغ قعاوبال ير

chall and a انھوں نے پڑاؤڈالا۔اجانک ان کو ایک تیر لگا اور جدعم فوت ہوگیا۔لوگوں نے کہا هَدِيْقًا لَّهُ الشَّهَادَةُ اس كوشهادت مهارك مورة محضرت مأفظ ين فرما يا مركزب شہرتیں ، گلا وَالَّذِينُ نَفْسِيْ بِيّدِة مُحضّم بالنات كابس كينے میں میری جان ہے۔اس نے نغیمت کے مال میں سے ایک کمبل چرایا تھا۔وہ آگ کے شعلے بن کراس کو لیٹے گا۔ لوگوں نے کہاحفرت! نغیمت کے مال میں سے تشیم سے پہلے ہم نے بچھ چیزیں لى إلى فرمايا شِرَاكُ فِي النَّارِ أَوْ شِرَا كَيْنِ فِي النَّارِ ٱلْرَكِي فِي النَّارِ ٱلْرَكِي فِي الكَّامِ جوتے کالیا ہے تو وہ جہتم میں رہ جائے گا اور اگر کسی نے دو تھے لیے ہیں تو وہ بھی دوزخ ميں رہ جائے گا۔حالانکد بيرو وضح تھا جوآپ سان الياج كى سوارى كو أشا تا، بشما تا، با ندھتا، کجادہ رکھتا ، سامان رکھتا اور اُ تارتا تھا۔ اور یہاں تو کارخانے بھی غائب ہوجاتے ہیں ، د کائیں غائب ہوجاتی ہیں ، جائیزادیں غائب ہوجاتی ہیں اور ہم اس بات کو پچینیں یا در کھنا!حقوق العیاد کا مسئلہ بہت اہم ہے۔اگر کسی نے ایک سوئی بھی کسی کی رکھ لی تو وہ بھی جنت میں جانے ہے رکاوٹ بن جائے گی۔ جب تک مالک کول نہیں جائے بنی اسسرائیل کاایک واقعیه: توالشقال فرمات ين الدور كيا تحصم مس ع إلى الدور ال لوگول كوا تعدكا خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِ هُ جُولُكُ اين مُحرول س وَهَدُ ٱلْوَقَ ادرده بزاردل كى تعداد من تقداور فك حَنْدَ الْمَوْتِ موت كور عَ فَقَالَ

فغيرة المثاق لَهُمُ اللَّهُ مُؤِوًّا لِمِن فرما يا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِن أَوْرِ مِن كُلَّ كُلَّ اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّ ربتعالى في ان كوزنده كيا إنَّ اللهُ لَذُو فَضْلِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مريانى كرتاب لوكون ير ولديناً أي فرالله الدينة مجرون اورليكن اكثر لوك شرادا نيس كرت\_اورفرايا اعلاوا وَقَاتِلُوا فَ سَيْل الله اوراروم الله تعالى ك رات من وَاعْلَمُوا اور جان أوم أنَّ الله سَعِيعٌ عَلِيدُ عِثْك الله تعالى سنتائجی ہے اور تمام کارروائی کوجا متا بھی ہے۔ جہاد میں بال بھی خرج کرنا پڑتا ہے کیوں کہ اسلحہ بغیر رقم کے توفییں ماتا۔ اور بعض عابر فريب بوت إي -ووسو فرج مجى ميانيس كركة راس واسطور فعالى في فرمايا مَنْ ذَاللَّذِي كُون إ وقض بَعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا مَنَا جواللَّهُ قَالُوا جِما قرض و يعنى جوده الله تعالى كرسة من خرج كركا يون مجوكدب كقرض دياب اورقرض والهن ضرورة تا بي ليزاجوخرج كرو كاس كالتصيل بداية مرور ملح كا فيضعفه لذَا أَشِمَا فَا كُثِيرَةً كِن الشَّعَالَى اس كي ليه برها ع كابرها الدُّوالي ك رائع من جوفرج كياجاتا باسكادنى ترين بدلد بسات و والله يُطبيق لِمَنْ الله اورالله تعالى برها تاب ص كي لي جابتا ب-ديكھو! ايك آ دي گھر ميں بيغا ب اوركہتا ہے سحان اللہ! تو اس كودس نيكيال ملتى ہیں ۔اورا یک آ دمی اللہ تعالی کے رائے میں فکلا ہوا کہتا ہے بیجان اللہ! تو اس کوسات سو نيال التي إلى - اى طرح محر ب تكادات ش كوئي آدى الماس ف كما السلام عليم اتو اس كودر نيكيال لتى بين وهيكم الملام كها تودر نيكيال بين ليكن الراشتعالي كراسة يس نكلا بوا باوركى كوكوت بالملاميكم إتواس كوسات موتكيال ملتى بين اوركى كوسلام كا



تعالیٰ عی رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔سب اس کے اختیار میں ہے۔اللہ تعالیٰ نے بہ اختیار کسی کونبیں و ہانہ تو اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرج کرنے سے مال گفتا ہے اور نہ بالتحقیٰ لینے ال بر مجائے گا وَإِنْ وَالْدَوْ وَمَالِ كَا مُراك كَا طرف تم اوا عَ جاءً

ك\_لبذاالله تعالى كوراضى كرلوتا كه شرمندگى نه جو-

110 خضية المِنان الدُيِّرُ إِلَى الْمَلِامِنُ بَنِيَ إِسْرَامِيْلُ مِنْ بَعْنِ مُوْسَى اذْ وَالْوَالِيَانِ ثَنْهُمُ الْعُتْ لِنَامَلُكُ الْقَالِيلُ فِي سَينِلِ اللَّهِ قَالَ هَا عَسَنْتُمْ إِنْ كُتِ عَلَى لَهُ الْقِيَالُ آلَا تُعَادِلُوا كَالُوْا وَمِنَا لَيَّا اللَّهُ فَعَاتِلَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ وَقُلْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِ، مَا وَ اَتِنَابِنَا ۚ فِلْمَا كُنْتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تُولُوا الْاقِلِيلَا فِينَهُمْ ۗ وَ اللهُ عَلِيْقٌ بِالظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُ مُنِينَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ نَعَثَ لَكُهُ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوْلَ آئِي يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَكُّو بالناك منه وكذيةت سعة فن الكال قال القالف اصطفه عَلَيْكُمْ وَزَادَة بِسُطَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْعِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِيُّ مُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُمْ تَسْعُمُمْ إِنَّ الْمُثَلَّلَة إِنْ يَاأَتِكُمُ التَّالُونِ فِنْ سَكِينَ فَي مِنْ كَيْكُو وَكَفِيَ مِنْ اللَّهِ وَلَقِيمَ مِنَا تَرك الُ مُوْسِي وَالُ هٰرُوْنَ تَخْسِلُهُ الْيُعَلِّىٰكُةُ النَّهِ فَالْحَالَانَةُ لَأَنَّالُكُ ان كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ ﴿ ألَدْرَ كياآب وعلم تين بي إلى ألمالًا الى يماعت كالله بَنَّ إِسْرَاءِيلَ جوبن امرائل من سے مع مرافقات مول الله ك بعد إذقالوًا جبكماان لوكون في لنبي لقد اي بي كو انعَتْ لَنَا مَلِكًا مَعْرِدَكُم تعارب واسط كوئي جريل لْقَاتِلْ فَيُسَيِّل اللّه

البقرة FIT فضية الصان تاكياني بم الشقالي كرائي في قال الشقالي كي في فرمايا هَلْ عَسَنَتُ عَلَيْكُمُ الْعِنْمُ عاميد لِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الركهدياجائم رازنا الانتقاتلة بيكتمنيس لاوك قالوا كن الله وَمَالَنَا اورميس كيا موكياب اللانقايق يدكم فيس لوي ك في سييل الله الله تعالى كرائ من وقذا خرجما اور تحقق جم لكالح ين دِيَّادِنَا النِّ مُحرول ي وَأَبْثَآيِنَا اوراتِ بيول ع فَلَقَا كُتِبَ عَلَيْهِ وَالْقِتَالَ لِي جب الما كيان يرازنا (جهاد) تَوَلُّوا كُم كُ إِلْاقِلِيلَامِنْهُمْ مُرْبِبَ تُورْكان مِن ي الله عَليْدُ الطّليليين اورالله تعالى خوب جامات ظالمول كو و قال لكند نَبِيُّهُ اوركِهاان كوان كوني في الله بعد كالشقالي في قَدْبَعَثَ لَكُدْ طَالُوتَ تَحْقِلْ مَقْرِد كيا بِحُمار ب واسط طالوت كو مَلِكًا جَيْلُ قَالُوًّا كَمِنْكُ أَلْيَكُونَ لَهُ الْمُثَلِّتُ عَلَيْنًا كَ طرح بوگااس كي ليا تقرارهم ير وَنَحْنُ أَخَةً بِالْسُلَاتِيةَ اورهم زياده حق داريل اقتداب كاس ولَدْيُؤْتَ سَعَةً فِنَ الْمَالِ اورفيس وياكيا وه وسعت مال سے قال الله تعالیٰ کے نبی نے فرمایا إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْهُ ب كلك الله تعالى في أس فين الله عكن الله على الله اور ال وزياده كياب بسطة فالعلم علم ك يعيلاؤ من والعنب

البقرة 11/2 दंगिया वृष्ट्यं व اورجم من وَاللَّهُ يَوْقِ مُلَكُ أَو اوراللهُ تَعَالَى ويَاسِ إِمَا لَكَ مَنْ يَثَالُهُ جس كو جابتا ب وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْدٌ اور الله تعالى كشاكش كرن والا، جان والآب وقال لَهُ دَينية اوركماان لوكول كوان كي يغيرن إِنَّ اللَّهُ مَلْكِمَ لِعِنْكُ اللَّهِ كَالْمُدَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بكآئ كالمحارك إلى صندوق فيدسكينة ال من وكمالى چزیں ہوں گی فینڈ ہٹھنے محمارے رب کی طرف سے وَبَقِیَّا ﴿ اور كچه باقى تبركات بول كے مع يَشَّا تَرَكَ اللَّ مُؤلى . ال مِل سے جو مویٰ بیسے کے خاندان نے چھوڑے ہیں وَالَ لَمْرُونَ اور ہارون بیسے خاندان في جوز إلى من تَعْمِلُهُ الْمُلَكَة الى صندوق كوا فيات ووع بول كَفْرِ شَعْ عِلاَقَ فِي وَلِكَ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ لكذ محمار الط إن كنتف مُوفِين الروم المان والـ صب ب بالوسف ماليلي كاجب اد: حضرت موی الفظیم کے بعد بی اسرائیل کا خاندان معراور فلسطین کے درمیان ح رم کے کنارے پرآباد تفا۔ وہ علاقہ خاصاز رخیز تھااور بدلوگ بھی محتی تھے۔ مالی اعتبارے ان لوگوں نے بڑانام بیدا کیا۔ بی اسرائیل کے مقالم میں ایک عمالقہ و متحی و وان ہے زیادہ طاقت ورتھی۔قد کاٹھ کے اعتبار ہے بھی اور مالی اعتبار سے بھی اور تعداد کے لحاظ ہے بھی۔ وہ ان پر جملہ کر کے ان کول بھی کرتے تھے مال بھی چیس کیتے اور ہزارول کی تعداد میں نوجوان لڑ کیوں کو اُٹھا کر بھی لے جاتے تھے۔ اس وقت پیفیم تھے حمو مل ملط

فضية المثاق · FIA اور ہمزہ کے ساتھ اِفخرو بل بھی لکھتے ہیں۔ان کی عمر مبارک خاصی تھی، بوڑ ھے اور کمزور تعے۔ بسااوقات خوداً ٹھ بیٹونیس سکتے تھے ۔ لوگوں نے کہا حضرت! بیٹمالقہ ہم پرحملہ كرتے ہيں ، جميں محرول سے نكال ديتے ہيں ہمارے بيج قل كرديتے ہيں ، ہمارے يج بچيال أفعاكر لے جائے ہيں بظلم ہم كب تك برداشت كريں گے۔آب الله تعالى ے جہادی اجازت لیں ۔ کیوں کسان پر جہاد نیس تھا۔ اور مارے لیے کوئی جرشل فتنب کریں تا کہ ہم اس جرٹیل کی سرکردگی میں ممالقہ قوم کے خلاف جہاد کریں۔ مسسئله ببہ بے کہ پیغیری موجودگی میں کسی اور کو قیادت کا حق نہیں ہوتا، مگر وہ اس بات كو يحصة ستح كم حضرت شمويل ويقا خاص بوز حدين اوراس عريش وه كابدين كي قیادت نیس کر سکتے ۔ اس واسطے انھول نے کہا کہ رب تعالیٰ سے جہاد کی اجازت طلب كرين اورجرنيل بحي مقروفر ما كين اس كاذكررب تعالى فرمات بين: ألفرق كياآب وعلميس إلى الدلاس ماعتكا من يتى إسراطا جوبن اسرائيل بين سے تھی مين بنديمؤلسي حضرت موليٰ مايت كے بعد كازبانہ تعا إذْ قَالْوَ إِلَيْنِي لَهُمُ جَل وقت ال لوكول في اليني يَغْمِر كُوكِها التِسْفُ لَنَامَ لِلكَّا مقرر كرو جارك واسط كمانڈر ، جرنيل فقابل في سبنل الله تاكرائي بم الله تعالى ك رائ ين اليدو ومنول كرسائه قال حفرت مول الها فرمايا ها عَدْنَدُ تحقيق كما تعقم عدي توقع عدان تنت عائد القتال الراكها والعن يعن فرض كاجائة يرازنالين جادكرنا ألانكابتوا بدكم نارويين باتس وقم كرتيهو ليكن بوسكنا ب كدتم يرجها وفرض كياجائ اورتم ندار ويتواس كي جواب يس قالوًا كن لك وَمَالنَا ٱلْانْقَائِلَ فِي سِيلِ اللهِ اور مس كيا موكيا ب كريم نيس الري ك





اليقرة Pri دُخْيرة الصِّانُ اس لیے کہ جو کالے دائے ہوتے ہیں وہ بڑے لذید اور شخصے ہوتے ہیں کی نے کہا حضرت بہتج بہتوان کو ہوتا ہے جوادث، بکریال چراتے بال کیول کدان کوان درختوں ك ساته زياده واسط يراتا ب- توكيا حضرت ! آب في جانور يمي جراك إلى؟ آخضرت اللي إن كُنْتُ أَزْعَىٰ لِأَهُل مَكَّةَ عَلَى قَوَادِيْط "مِن کے والوں کی بکریاں ، پھیٹریں منکے کئے پر چرا تارہا۔" فی بکری مجھے دو پیے ملتے تھے۔ آپ مَنْ اللَّهِ نِهِ أَوْنُ بَسِي حِراكِ مِين - بَحِرآ بِ النَّلِينِ لِنَارِ مَا مِنْ نَبِقِ إِلَّا وَقَلْ رَعَى الْعُنَمَ "كُنَى بْيَ اليانيسُ لُرْراجس في بريال شري الى مول-" علائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ بکری اس وجہ سے فرمایا کہ اُونٹ بڑا حانورے وہ اگر مالک کی مرضی سے نہ چلے وہ اسے ڈنڈے مارے تو اس کا پچھٹیل جگڑتا۔ اور میہ جو بھیزے مدھرایک جائے گی سب اس کے پیچے جائیں گی۔ اس وجہ سے بھیز حال کا مقولہ مشہور ہے۔اور بکری ایک ایساشرار تی جانور ہے کہ ایک ادھر بھا گے گا دوسرا أدھر بھا گے گا، تیسرا تیسری طرف بھا محے گا۔ چول کدوہ کمزور جانور ہوتا ہے اس لیے مارنے ے بھی نقصان ہوتا ہے، ٹا نگ ٹوٹے کا سینگ ٹوٹے کا۔اللہ تعالی پیغیروں سے اس لیے پہلے بریاں چرواتے ہیں کہ اُستوں کا حال بھی ایسا ہوگا کہ ایک کا مندایک طرف اور دوسرے کا دوسری طرف، تیسرے کا تیسری طرف، کوئی اِدھر بھا گے گا کوئی اُدھر کو بھاگ گااور عجیب عجیب قتم کے سوالات ہوں گے۔ غیب کامسلم سسرف اللہ کے پاکسس ہے: ایک د فعدآ مخضرت مان فلیلیل تشریف فر ماشتے اور دین کے بارے میں گفتگو مور ہی تقى \_ايك فخص آيادر سوال كيا أيين نأقتبي ميرى أَنْتُنى كهال هِي؟ آپ مُنْظَيِّيمْ فِي

فضية المِثَاقُ فرمايا لَا أَخْدِيْ أَيْنَ مَا قَتُكُ مُصَنِين معلوم تيرى أوْفَى كبال ب، وو وُلُولُو كرتا موا بابرولا كياركبناك يُغْبِرُونَا بَعْبُو السَّمَاء وَلا يَدُويُ أَيْنَ تَأْقِين مِينَ سان کی خبرین دیتا ہے اور مینیس جانا کدمیری اُوٹئی کہاں ہے؟ مطلب اس کا بیقا کدویسے ہی اس نے لوگوں کو ( نعوذ باللہ ) تھگی (وهوکا وے رکھا ہے ) لگائی ہے اور کہتا ہے کہ آسان ے وقی نازل ہوئی ہے تھارے ساتھ بیہوگا، پھر بیہوگا اور پنہیں جانتا کہ میری أوثنی کہاں ہے۔ حضرت جرئيل ماينه وحي لے كرتشريف لائے -آپ مانظيليم نے حاضرين مي ہے بعض کوفر ما یا بیآ وی جوسوال کرتا ہوا عمیا ہے اس کو تلاش کر کے لاؤ ( اس کا نام تھا ابن بُسُيط، بيه منافق تفا) صحابه كرام ويُعلِّمُ آپ مافيلين يخ محكم كافعيل كوايت ليفخر تجھتے تھے، فورا كاوراك لي آك-آب التي في فرمايا: كَيْفَ قُلْتَ كُرُونَكِ سوال کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے وال کیا تھا کہ میری اُؤٹی کہاں ہے؟ اورتم نے کہا جھے معلوم نبيس كرتيرى أوْتَى كبال ب؟ آخضرت على الله في الدين والذي تفيدي بيدة الرب كالمتم بس ك قبض قدرت من ميرى جان ب جي كولى علم نيس تفا جَأَءَ فِي جَدِيْلُ فَأَخْبَرَ فِيْهَا أَيْفًا ابْكِي مِر كِياسَ جَرِئُلَ عِنهَ آئَ بِينَ لِي أنحول نے مجھے بتایا ہے کہ تیری اُنٹی فلال جگہ پر جھاڑیاں ہیں ان میں ہے ایک ثبنی کے ساتھ اس کے گلے کا بٹااٹکا ہوا ہے۔ ٹبنی بھی مضبوط تھی اور پٹا بھی مضبوط تھا، بہزور لگاتی رہی مگرنہ ٹبنی ٹوٹی اور نہ یٹا۔ ( تو کیسانا دانی والاسوال کیا۔ ) اى طرح آخضرت ما في الميريخ تشريف فرما تع - ايك نوجوان كينه لك صافي بقطن تاقیق "ممری اونٹی کے پیٹ میں کیا ہے؟" آپ مانٹائیل خاموش رہ کیکن سحابہ





فضيرة الجنان مَن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَمَّاةً كَالْ مَوْسَى وَالْمُرون ان مِن عبي جوتي ولاعتال موك النااور بارون مایت کے خاندان نے ۔ وہ موی مایت اور بارون مایت کی پکڑیاں تھیں اور موی مایت کا جوتا تھا۔ اُس وقت تورات تختیوں پر تکھی ہوئی تھی۔ ایک تختی ٹوٹی ہوئی جس پر تورات کے پچھ الفاظ تنے وہ مجی تھی اور وہال تھا غرضیک ال طرح کی مجھے چیزیں تھیں تفصلة الْكَلَّكَةُ اس صندوق كوفرشنة أشاكرلا مي محاورلوگول كي موجودگي بين حفزت كے سامنے ركيس ینا نوسیاوگوں نے آتھوں ہے دیکھا کہ اللہ تعالی کے فرشتوں نے صندوق اُ تُعاما ہوا ہے اور سب کی موجودگی شیں طالوت ہتندیر کے سامنے لا کے رکھ دیا۔اب اس ے زیادہ تسلی کیا ہوسکتی تھی کہ ایک تواللہ کے پیفیر نے فرمایا کہ اس کواللہ تعالی نے تمصارا جرنيل مقرر فرمايا ہے - پھراللہ تعالی کے معصوم فرشتے کرامت کے طور پرصندوق أشاكر لائے اور طالوت و تعدید کے سامنے رکھ ویا ان فی فلات لاک تا ہے اس میں ان کی صداقت كي نشاني موكى الكف محمار اسط إن كَنْتُدْ مَوْ مَنْ أَرْمُومَ مومن -

فضية المثان فكتافصل طالؤت بالجنود كالاانان مُنْتِلِيْكُمْ بِنَهُرُ فَمَنْ لَتَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْنَ وَمَنْ لَمُهَا لَهُ لَا مُنْ لَمُهَا فَانْكُ مِنْيَ الْامَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِينِ وْفَتَرِيُوامِنْهُ إِلَاقِلِيْلًا مِّنْهُمْ فَكُلِّنَا عِنَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينِي امْنُوَّامِعَهُ ۚ قَالُوَّا لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ مِمَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ مُثَلَّقُوا الله لاكة قبرن فئة قلدكة غلكت فئة كفئرة باذن الله والله م الصّٰيدِيْنَ ﴿ وَلِيَا بَرُنُ وَالِيَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوْا رَيِّنَا ٱوْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثِيَّتْ آدُكِ امَّنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَغِيرُنَ فَهُزَّمُوفُمُ يلذن الله وقتل داؤك عالفت والنداللة الملك والمكتة عَلَىٰ اللهُ عِمَالِيكُ أَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مْ بِبَعْضِ لَعُسَكَ إِن الْأَرْضُ وَلَكِنّ اللَّهُ دُوْ فَضْلِ عَلَى الْعَلَمِينَ ٥ تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ • فَلَمَّا لِيل جِس وقت فَصَلَ كَالُوتُ جدا موع طالوت والثيليد بالْجُنُودِ لَشَكرول كولي كَلَ قَالَ فرمايا إِنَّاللَّهَ بِحُكَ اللَّهْ تَعَالَى مُنتَلَا عُدَ تحمار المتحال لين والاب بنَهَد الك نهري فَمَنْ شَرِبَ ساتفيول مل عنيس ومَن أَمْر مَظْمَنْ اورجس في نديكمااس كاياني

Frz فضية الصاق فَإِنَّهُ مِنْيَ لِهِل بِحْك وه مير ب ما تعب إلَّا مَن اغْتَرَفَ مُروه مخض جس نيمرا غُرفة ايك علو بيدم صرف ايك باتحت فَشَرِ يُوْامِنُهُ لِي بِيا أَنْهِول فِي النَّاسِ إِلَّا قَلِيلًا كُر ببت تمورون في قِنْهُ الناس عن مَلَقًا جَاوَزَهُ لي جب يار كر كي اس تبركو . هُوَ وه طالوت والنُّفلي وَالَّذِينَ مَنْ وَالَّذِينَ مَنْ وَالَّذِينَ مَنْ وَالْمَد المالَ لا عَضَان كماته قَالُوا كَمْ لَكُ لَا كَافَةَ لَنَا الْيُوْمُ نیں طاقت مارے لیے آج کے دن بِحَالَوْتَ جالوت کے مقالم میں وَجُود ووراس كِلشكرول كمقابليش قَالَ الّذِينَ كَماان لوكول ن يَطْلُونَ اجريقين ركمة على الله عَلْقُواالله ب قل وه الله تعالى سے ملنے والے يى كَدْ قِنْ فِيدَة قَلِيلَة كُتَّى بى تِجُولْى جماعتيں غَلَتْ غَالب آمِا تَى إِلَى اللهِ فِنْةُ كَثِيرَةٌ بهت مادى بماعتول ير باذن الله الشرتعالى كرحكم كساته والله معالفيرين اورالله تعالى صركرف والول كساته وكفائر زوا اورجس وقت سامع بوك يْلَازَتَ وَجُنُونِه جالوت اوراس كِ تَكْرول ك قَالَوْا كَهامومنول نْ رَبَّنَا اے مارے پروردگار أَفْرِغُ عَلَيْنَا وَالْ مَم ي صَبْرًا صر وَّتَتَ أَقْدَامَنَا اور ثابت ركه هار عقد مول كو وَانْصَرْنَا اور الله المركد عملى القويان كافرقوم كم مقابله على فهزَ مُؤهِّدُ

فغيرة الصان پس ان مومنوں نے شکست دی ان کافروں کو پاڈن اللہ اللہ تعالی کے تھم ے وَقَتَلَ دَاؤُدُ ادر للله ادادور الله في جَالَوْتَ جالوت كو وَ أشة الله المنك اورد باالله تعالى في حضرت داؤد ماينه كومك والمحتمة اورداناكي وَعَلَمَهُ أورالله تعالى في تعليم دى ان كو يتابَقاني ان چيرول كى جورب في چابا وَلَوْ لادَفْعَ الله التّاس اورا كرنه و تاالله تعالى كا النالوكول كو بَعْضَهُ مُ بِبَعْضِ لِعِضْ كَوْرِيعِ لَفَسَدَتِ الأرْضَ توالبة خراب موجاتى زين وَلِكِنَّ اللهُ اورليكن الله تعالى ذُو فَضْلِ عَلَم الْعُلَمِينَ مهر ما في كرف والاب جهان والول ير بتلك الت الله يالستعالى كآيتين بين متكوّها بهم المادت كرت بين عَلَيْك تجمد بالمنق حلك ماته والك ادرب كك آب النايل مد مات مملے گزر چکی ہے کہ حضرت اِشمویل بین پینے پیشر تصاور قوم نے عمالقہ قوم کی کارشانیوں ہے تنگ آ کران ہے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جہاد کی اجازت لیں اور ہمارے او پر کوئی بڑنیل بھی مقرر کریں کیوں کہ وہ خود خاصے بوڑھے اور کمزور تھے۔ تغصیلاً بات کل کے سبق میں گزر چک ہے کدان کو جہاد کی اجازت بھی ل مئی اور حضرت طالوت بن ویو کو جرنیل مقرر کرویا گیا۔اوران لوگوں نے خاصی قبل وقال کے بعد ان کو چرنیل شلیم کرلیا توحضرت طالوت برعلایہ نے اعلان فرما یا کہ چوتم میں ہے جوان ہیں وہ تیاری کرلیں ،کوئی بوڑھا ، بچہاور بھار تمارے ساتھ ٹیس جائے گا۔ان شاءاللہ ہم کل یا



تمن سوتیرہ آدی ایسے تعظیم منول نے صرف ایک چُلو یانی بیا۔ الله تعالی کی شان اور

قدرت کہ ایک خُلُو ہے ان کی بیاس بجھ کی اور وہ مطمئن ہو گئے اور جو بھیٹر ستھیں ان

سب کوچھٹی ل گئی کہ چلے جاؤ۔ حصرت طالوت برندید سمیت تین سوتیرہ رہ گئے ۔ توفر ہا یا فَشَرِيُوا مِنْهُ لِيل بِيا أَنحول في إلى النهر الأقليلا يَسْفَينُهُ مُرْتعورُ بِ آ دميول نے ان ميں سے يعني تين موتيره آ دمي امتحان ميں کامياب ہوئے۔ الشاقال فرمات إن الما الماقة في جب عود كياطالوت معدد في

ال نهركو وَالَّذِينَةِ مَنْوَاهَمَهُ اوران كمومن ساتفيون في بعي - جب آ مح ويكها تو والوت كابزالشكر تفامه بيتمالقه كابزاجر ل تفااورتغيرون مين كلهاب مِياثَةُ ألف كه ال كے ساتھ ايك لاكھ كالشكر تفا-اب ايك طرف تين سوتيره إين اور دوسرى طرف ايك لا کھا بین اور میں بھی چنگجواور کڑیل جوان ۔ یہ جو تین سوتیرہ تھے ان کے دوگروہ بن گئے۔ ا يك كروه ان لوگون كا تفاجو يقع كال الايمان محران كي نگاه ظاهري اسباب پرېمي تقي \_ بم

و فيرة الجناة نین سوتیرہ اور مقالبے میں ایک لا کھ کی فوج ہے۔ قَالُهُ الْوَكِيْكُ لَا لَمَاقَةً لَنَا الْيَوْمُ عِلَوْتَ وَجُوْدِهِ لَهِ بِي إِطاقت آج کے دن جارے لیے جالوت اور اس کے نشکرون کے مقابلہ کی۔ اور ان میں ایک گردہ وہ تھا جو اکمل الایمان تھے کہ انھوں نے ظاہری اساب پر توجہ ہی نہیں کی بلکہ تگاہ صرف رب پررمی قال الذين يَعُلنُونَ كِها ان لوگوں نے جو تقين ركتے تھے أَنَّهُمُ مُلْقُوااللَّهِ مَ كدب فنك وهمر في كيعدرب كو طن والي بين ليني جورب ي يورايقين ركعة تص كذين في وقلة فللة عُلَث فيدة كينيز البالله كربهت وفعاليا مواب كرچيوني جاعتين برى جاعتون يرغالب آئى بين رب كيمم كر متحد وَاللَّهُ مَعَ الشيرين أورالله تعالى مركر في والول كرساته ب- اور وأتى ايها على موا-ينانجيآ كيِّ آرباب كمالله تعالى نے ان تين موتيره كوايك لاكھ پر غلب عطافر مايا-. تح كام دارت وكثيرت نهسين: ای طرح بدر کے مقام پرتین موتیرہ تھے،مقابلے ش ایک ہزار کا تھے۔اوران تین سوتیرہ کے پاس چیزروں ، آخی تلواری ، دو گھوڑے اور ستر اُوٹ شخے ۔ تواللہ تعالیٰ نے تین سوچیرہ کواس برمروسامانی کے عالم میں فتح عطافر مائی۔اس کا ذکر بے فر مایا: اے ايمان والوا وَلَقَدُنْفَسَرَ كُمُ اللَّهُ بِهَدُواْ أَنْكُمُ أَذِلُهُ [ آل عمران: ١٢٣]" اورالبيت تحيّل مد فریائی حمحاری اللہ تعالی نے بدر کے مقام پر حالانکہ تم کمزور تھے۔"ستر کافر مارے گئے اور سٹر گرفتار ہوئے اور باقیوں کو بھا گئے ہوئے راستہ ندملا۔اورسلمان صرف جودہ شہید ہوئے۔ آٹھ انسار میں سے اور چھ مہاجرین میں سے۔ اللہ تعالی نے غلبہ عطا فرمایا۔

البقرة دُخْرِهُ الْجِنَانُ اک طرح موند کے مقام پر حفزت خالدین ولیدیٹاٹھز کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے تین برار کو ایک لاکھ پر فتح عطا فرمائی اور قادسیہ کے مقام پر حضرت ابوعبیرہ ابن جراح بنافر چف كماند رتے - حضرت فالدين وليد بنافر نے اين كماند رسے اجازت طلب کی کہ بیساٹھ بڑارآ دی دعمناتے پھررہے ہیں آپ مجھے اجازت دیں میں ان کا ساٹھ آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا جاہتا ہوں۔ وہ متفکر ہوئے کہ نو جوان آ دی ہے اور جذبات مي بكين ايساند وكرير كارين جو المارك ياس رب كى امانت إين ضائع ند ہوجا تھی کیکن ان کا جذبہ دیکھ کرحفرت الوعبيدہ ابن جراح بی فی نے اجازت دے دی۔ الرَّخُ بَالَى إِن عَزَاسِتُونَ هُمْ سِتُونَ الْفًا وَمَعَ هٰلَا تَوَلَّوُا مُلْدِينَ کہ ساٹھ آ دمیوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا اور ان کو تکنست دی ۔ فنخ کے بعد جب دیکھا عمیا تو ساتھ ہزار میں سے دی ہزار کی لاشیں میدان میں پڑئی تھیں اور ساٹھ میں سے مرف دس آ دی شہید ہوئے اور پیاس فارح ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص بزاني نوح مصرت عمر بزاني كوخط لكها كم معركا باقى ساداعلاقه: فتح ہوگیا ہے لیکن قلعہ پولس فتح نہیں ہور ہا۔ مقوقس مصر کا بادشاہ اور بڑے بڑے جرنیل اور ماہر جنگ اس قلعد شل ایں اور ان کی فوج ہے اور میرے یاس صرف آ ٹھے ہزار فوج ہے اور قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے دو ماہ گز ر گئے ہیں لیکن فتح نہیں ہور ہالبدا ہمارے لیے دعائجی کریں اور مزید فوج بھی بھیجیں اور طریقہ بھی سمجھا تیں۔ حضرت عمر بن تخدنے خط پڑھاتورہ پڑے۔لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت!خط كس عاذ سے آيا بي؟ فرمايامصر سے ساتھيوں نے سمجما كرمصر ش سارے عابد شہيد ہو

م التجي توحفرت عمرة للوروب إلى اليكن تحقيق كرنے كے بعد معلوم مواكدا يك



دخيرة الصان

ہارے سامنے کی بات ہے۔ چونڈ وشلع سالکوٹ یہ دنیا بٹن ٹینکوں کی اڑائی کا دوسرامقام ے ، ببلا مقام تھا عالمین ، بہ غالباً جرمنی میں ہے ۔ تو گو یا ٹینکوں کی لزائی کا دوسرا مقام چونڈہ ہے۔اس محاذ رکیبٹن ایس-اے دبیری تعاادراس کے باس ایک سو(۱۰۰) جوان (سابی) تھے۔ کیپٹن زیری برا ایکامسلمان تھا۔اس کے یاس چھوٹے چھوٹے تین ٹینک تعے اور مقامعے میں تین بڑارے زیادہ ٹینک تھے۔ اُس نے اپنے مرکز سے رابطہ کیا کہ میرے پال صرف تین ٹینک اور ایک سوجوان ہیں اور مقالم یا تین بڑارے زائد نمینک ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے۔ لہٰذا میرے لیے کیا تھم ہے؟ مرکز نے کہا کدایے جواتوں کو شدمروا والی آجا کیٹن زیری نے کہا کہ میں نے قر آن یاک میں

رُحاب كَمْ قِي مُنْ فِقَاقِلْهُ فَلَكُ فِنْ فَكُو مُنْ رُقُّ إِذْ نِاللَّهِ -پس تم چوہیں مھننے کی اجازت وے دو۔ چنانچے سوآ دمیوں نے چھ ہزار کا مقابلہ

لیا۔ نین ٹیکٹوں سے ہندوؤں کے ثین ہزار ٹینٹوں کے پر نیچے اُڑ او پیۓ اور غالب آ ۓ۔ تو قلت ادر کثرت کی کوئی حیثیت نہیں۔اصل چز ایمان ہے۔ یمی وجہ ہے ہندویو ہے کروڑعوام اور ہم جودہ کروڑ مگر وہ ڈرتے ہیں۔اگر یہ ہمارے شرالی حکمران اللہ ہے ڈریں اور الشدان کو ہدایت دے۔ اگریہ انسان بن جا کیں تو کوئی بات ہی نہیں ، یول ہوگا جیے بھیڑوں پر بھیڑیا حملہ کرتاہے۔

توجب طالوت بمتطعيدا بناتين سوتيره كالشكر لے كرجالوت كے مقابلہ يش آ گئے ال) اذكر ب وَلَمَّالَةَ أَوْ إِلَىٰ اللَّهِ مَا وَهُوْ دِهِ حَمَّ بْنِي الرَّالِيلُ جالوت كِلْفَكْر ك سامنے ہوئے ، عالوت کالشکر دیکھا وہ کثیر تعداد یعنی ایک لاکھآ دمی ہتو اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کروعا کی ، لیعنی دعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے ۔ قَالَہُ ا اور کہا ۔ رَبُّنَا اے



rry فضية الصان البغرة جب يه بلاك مواتواس كالشكر بها گااور مسلمانون كوفتح مونى \_اس كاذكر بها فَهَرَّ مُوْهِدَ بِإِذْنِ اللهِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى ك م عناد و وَقَدَلَ دَاوْدُ جَالُوْتَ ادر ل كما حضرت داؤد ماينا في عالوت كو والله اللَّهُ السُّلَكَ وَالْمِحْمَةَ اورالله تعالَى في واؤر ماينا الوسلطنة اور حكمت دى وَعَلَّمَهُ مَا يَثَالَهِ اوران كوسكها ياجو جابا- آيت كه الله حصيل الله تعالى في جهاد كا فلفه بان فرمایاہے: وَلَوْلَا دَفِيعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مُهِ بِيَعْضِ الرَّاللهُ تَعَالَى لِعِضَ لُوكُونِ كُولِعض دومرول كوزريع ندبتات لفسدت الأزغى البندزين خراب بوجاتي يعنى جب كى كرده ف زين پر بدائى كىيلان كى كوشش كى تو الله تعالى في اس كے مقالع يس دوسرى جماعت ويهيج كرمضدين كاخاتمه كرديا وَلْجِنَّ اللَّهَ ذُوْفَضْ لِي عَلَى الْمُلْمِينَ اورلیکن اللہ تعالی میریانی کرنے والا ہے جہان والوں پر یعنی جب وہ کسی ظالم کی بیخ کئی كرتاب توميج معنول بين دنيا والول باس كافضل بوتاب\_ آ گِفرها يا: يَلْكَ الْكَ اللهِ مَنْتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْهَوِّي بِي اللَّهِ تَعَالَى كَيْ آيْتِين مِينَ بم تلاوت کرتے ہیں آپ پرحق کے ساتھ۔ سیتمام وا قعات بنی اسرائیل کے اور وہ قصہ بنی امرائيل كاجوأ ويركز راليتي بترارون كالكلنا اور دفعتام بنا اور زنده بمونا اور طالوت كابادشاه مونا ، برسب الله تعالى كي آيتين مين جو آب ما التيليخ كوسنا كي جاتي مين \_ الله تعالى وحي ك ذر ليع آب كو مثات بين وكرندآب الفائية في خارج فين بارع فين برهى اورندكى تارخ میں ایسے وا تعات موجود ہیں ۔ جو اس بات کی ہے کہ آپ ماہی اللہ تعالیٰ کے رسول يس توفرها يا: وَإِنَّكَ لَهِ مَالْمُرْسَلِينَ اور بِحَك آب مَا اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كرسولون



غَوْهُمُ الْأِن الْمَانِيَّةُ الْمَانِيْنَ فَ يَالْهَا الْدَيْنَ الْمُثَالَقِيَّةُ الْآ وَكُونَ الْمَانِيَّةُ كَا مَانُهِنِ فَ يَالْهَا الْدَيْنِ الْمَثَوَّا الْقِفْوَا الْمَ تَنَهَّنَّذُو اللَّهُ فِي تَعْلَى الْمَانِّةُ فَى الْفَلَافِقِ اللَّهُ الْوَلَوْفَةُ الْاَشْقَاعَةُ وَالْكُورُونَ فَمُ الْفَلافِنِ اللَّهُ الْاَلْقِيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَانِقِيقِ اللَّهُ اللَّمِيقِ الْمَثَافِقِيقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَانِقِيقِيقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِيلُولِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْل

 اليقرة rr4 فضية الصان البيات واضح نشانات وَأَيَّدُالُهُ اورجم في تاسكيك أن كل بروج القُدُين ياكره روح كماته ولوشكة الله اوراكر الشتعالى عابتا مَااقْتَدَا الَّذِينَ نَارِ ت وه لوك مِنْ يَعْدِهِمْ جوان ك بعد بوت مِنْ يَعْدِ مَاجًا عَنْهُمُ الْبَيْلُ عَلَى العداس ككدان كياس واضح وليليس كالله عِيس وَلْكِنِ اخْتَلَقُوا اورليكن أفول في اختلاف كيا فَعَنْهُمْد مَّا: أمّنَ لِي العضان مِن سے وہ تھے جوائمان لائے وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ اور پھان میں سے وہ تھے جھوں نے كفراختياركيا وَلَوْشَكَة اللَّهُ اوراگر الشتعالى جايتا مَا اقْتَتَكُوا وه ولا كَتَ وَلَكِنَّ اللهُ اورليكن الشتعالى يَفْعَلَ مَا يُرِيْدُ كُرَابِ هِ عِلْهِابِ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا ا وولاكوا جوايمان لائه و أَنْفِقُوا حُرى كرو فِالدَرْفُنْكُمُ الى ييزش س جهم في ملك المان الآيور ملك المكان المان ا وودن لاَبَيْعُ فِيهِ جَسِيسُ ثريدو فرونت نيس موك وَلا عُلَةً اورنه حوتى وُلاَشَفَاعَةُ اورنسفارش وَالْكَفِرُونَ مُسَّالظَلِمُونَ اورجو كافرين وق ظالم ين الله لا إله إلا يقو ادرالله تعالى عى معرور رحق ب جس كيسواكوكي معبود نين ألي ألي نده ري والاب القَيْوَعُ قَامُ ركف والا ب الأَوْلَدُهُ فيس كُولَ اس كو سنَّةً أُولُه وَلا نَوْرُ اورد فيد لَهُ اككام مَافي السَّمُوتِ جَوَيْهُم مِ آمانول

فضية الصاق میں وَمَافِى الأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے مَنْ ذَاالَّذِي کون بوه ذات يَثْفَعُ جوسفارش كرك عِنْدَةَ الى كبال إلَّا بإذنيه مخراس كمااجازت يغلق جاناب مابين أيديهة جوان کے آگے ہے وَمَاخَلْفَهُمْ اور جوان کے چھے ہے۔ وَلَا يجينطون اورنبيل احاطه كرسكته بتنواق الميابة الشتعالي كالم ميل ے کی چیز کا اِلاہماشاء گروہ جورب جاہے وسع گزشته السَّمَوْتِ وَمَعْ مِكرى اللَّي الله وَالْاَرْضَ اورز عن ير وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا اور بين تفكاتارب تعالى كوآسانون اورزمينون كاحفاظت كرنا وَهُوَالْعَلِينَ اوروه بلندذات بالعَظيم برى عظمت والاب-رسولول کے درسات: اس يهلى آيت كي تريس بدالفاظ تص و إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ "اور ا ين كريم النظيم إية المعالمة ويغيرول من س ب " توم طين كالفظ تعاادراب الله العالى كارشاد ب: يلك الرُّسُلُ فَطُسلْنَا يَعْضَهُ مَد عَلى بَعْضِ مِيجَن رمولون كا ذكر بم نے کیا ہے ان رسولوں میں سے بعض کوہم نے بعض پر نفسیلت دی ہے۔ جتنے پنجبر دنیا مس تشريف لاس يسب برحق إلى مس تمام كى تعداد قطى طور يرمعلوم يس ب-بال! پہیں پنجبروں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ہاتی حضرات انبیاء کے نام نہیں ہیں۔ أن كاذكر الرُّسُلُ الْمُرْسَلِينَ وَمِنَ اللَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَا النِّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ الله تعالى كا بم يرانعام اوراحسان ب كدرب تعالى في مين اس بات كا بابزنبين

البقرة فضية الصأة کیا کہ سارے پینجبروں کے نام اور اُن کی تعداد جمیں معلوم ہوئی چاہے۔ ہمارے ایمان کے لیے اتنائی کافی ہے کہ اللہ تعالی کے جتنے پیفیرتشریف لائے ہماراسب پرایمان ہے امنت باللوقملي كيه و كُثبه ورُسُله بيلي يغير مرت آدم على تعيا أخرى پنبرجن کے بعد کی کونوت میں لی نہ ای ال سکتی ہے۔ وہ معرت محررسول اللہ الفظام توفرمايا كدير يغيرون فطسلنا يغض غطى مغض بمم فضيات دى بعض كوبعض ير صنفينه ان تغيرول ش بوونجي بين مَنْ تَكَلَّمَ اللَّهُ حَن سَاللَّهُ تعالی نے براوراست کلام کیا۔ چنا نچ دھزت موکی مایشا کے بارے بس چھنے یارے بس آتا ﴾: وَكُلُّمَ اللَّهُ مُونِي مَثَّلِيمًا [النساء:١٩٣]" اورالله تعالى في موكى كرساته کلام کیا۔" اور معراج کی رات اللہ تعالی نے جرئیل میٹھ کی وساطت نے بغیر آخصرت مان الله تعالى كام فرمايا اوراس كلام على الله تعالى في آب مان الله تعالى في آب مان الله الم تحفے مطافر مائے۔ ایک تحدید تھا کہ پہلے نمازیں پھائیس چرگھٹا کریا گی کردی گئیں۔ وومراتخد وروكاتره كي آخرى آيات أمن الرَّسُول بِمَا أَنْزِلَ النَّهِ عَلَى آ خر تک کی آیات الله تبارک وتعالی نے براہ راست آب مختلی کو عطا فرمائیں-جرئيل مان كا وساطت كے بغير-😸 تیسرا تخدالله تعالی نے آپ مان ایک کے ساتھ زبانی طور پر دعدہ فرمایا کدمیرا تيرے ساتھ وعدہ ہے كہ تيرى أمت على سے دو فض من من منات لا يُغير ك ن شَيْقًا جومراس حال من كداس فرمير عماته كى چيز كوشر يك فيس تفرايا من اس

فضيرة الجنان کو بخش دول گا۔ بدالگ بات ہے کہ پہلے ہی قدم پر بخش دے ما کچے ہمز ادے کر بخش دے۔ بیاس کی مرضی ہے۔ اور ٹرک کرنے والے کونیس بخشے گا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ اور الله تعالى في ان پنمبرول ميں سے بعض كے درج بلندفرمائ -ال بغضّة في عصرت محد النظام كي ذات كراي مرادب-تمام پیفیرون کے امام ، تمام پیفیرون کے سردار اور اللہ تعالیٰ کی ساری تلوق میں سلے غبر کی شخصیت حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ ہمارے جیسے گناہ گاروں پر رب تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمارے جیسے گناہ گاروں کو آخیضرت می نظالیم کا اُمتی بنے کیا تر ف عطافر ما يا اور دعا كرومس سيا أمتى بنائ تام كانبيل \_ جار اظاهر بهي ، باطن بهي ،عقيد و بهي . عمل بھی ،اخلاق بھی اور کر دار بھی اُمتیوں کی طرح ہو۔ ایسانہ ہوآ وھا تیتر آ وھا بٹیر کہ کلیہ نی کا اور فریاں برداری غیر کی۔ آب مانظيم كاأمتى بنے كرواسلے حضرت عيلى وابعه جيسے بغير آرز وكرتے تھے کداے پروردگار! نبوت تو تونے مجھےعطا کردی ہے مجھے محدرسول اللہ کے امتیوں میں ے اشا ۔ اللہ تعالی نے دعا قبول قرائی عیلی اللہ اندہ بین ، نازل موں گے۔ آب ما المين كا استول كى طرح سادے كام كريں گے۔ جاليس سال دنيا ميں رہيں ك وَالْتَيْنَاعِينَى أَنِينَ مَو يَدَ الْبَيْلُتِ اور بم في دين يسلى يفي مريم ماها الكوواضح دلیلیں جن کی تفصیل آ کے ای پارے میں آئے گی کہ اللہ تعالی نے ان کو کون کون ہے معجز ےعطافر مائے۔ عیسی کا لفظ اصل میں ایشوع تھا۔ بیعبرانی لفظ ہے اس کے معنی مبارک کے بھی الل اورسردار ك يحى إلى اورسريم ان كى والده ما جده تعين عامام بخارى وتعديد قرمات إلى



خضية الجنان کے لیے جرئیل میشاہ کومقر دفر مایا۔حضرت جرئیل میشاہ اکثر ان کےساتھ دیتے تھے۔ لتفصیل توتم پہلے من حکے ہو کہ طالوت برہوں کے حالوت کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ تین سوتیرہ میہ تھے اور ایک لاکھ کالشکر ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطافر مائی۔ قبّل اور جهاد کاذ کرتھا۔ توالشتفالى فرمات يل كد وَلَوْشَالَه اللهُ الدراكر الشتعالى عاجة ماافَّتَالَ شائرت الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِد وولوك جوان يَغْمِرون ك بعدا ت مِنْ مَعْدمًا عاب توسب كوايمان برججود كرسكاتها ليكن الله تعالى في اختيار دياب كرمنى سايمان لاؤ، مرضى ك مرروساس لي والكن الحتلقوا اورليكن لوكول في انتلاف كيا فَينْهُمْ مَّن إِلَيْنَ تُولِعضان مِن عوم إلى جوم في عايمان لا ع ومنهم ممَّن كَفَدَ اوران من عن و ويمي إلى جفول في مرضى ع كفرا فتياركيا يتي الرالله تعالى جاہتاتوسب کوامیان برمجور کردیتا چیے فرشتے سارے کے سارے معصوم ہیں۔فرشتوں میں کوئی کا فرمیں ہے۔ ندہ ندو، ند کھوری، ندعیسائی۔سارے کے سارے مومن ہیں تو وہ کرسکتا تھا کہ سارے کے سارے انسانوں کو ادر سارے کے سارے جنات کو موس بناديتاوه قادرمطلق ہے۔ گراللہ تعالی نے ان کواختیار دیا ہے ۔ هَمَنْ شَاءُ هَاکَيُوْمِنْ وَّمَ اللَّهُ لَلَّهُ كُفَّرُ اللَّهِ عِلى جو عاب ايمان لائة اورجو عاب كفركر عدان كوالله تعالى نے فیراورشر کے رائے بتادیے ہیں ، ایمان اور کفر کے رائے بتادیے ہیں ۔ پیفیر بھیج ين ، كما يش نازل فرما كس بين اور مردور ش حق كي آواز كانون تك پينچانے والے آوى رب نے کھڑے کیے ایں اور اتمام جمت کردی ہے۔

البقرة الله كي راه ميس خسيرچ كرو: وَلَهُ شَاةَ اللهُ الدراكر الله تعالى جابتا مَا اقتَتَكُوا وه شار ي وواس طرح كرسب كوايمان يرمجوركرويتا، وه كرسكاتها ولكين الله يَفْعَلُ مَالْيَرِيدُ اورليكن الله تعالى كرتا بجواراده كرتا باوراس كااراده بيب كمه فَمَنْ شَآة فَلَيْوُ مِنْ وَمَنْ شَآة فَلَيْكُفُونَ لِيل جو جاب ابنى مرضى ساايمان لائ اورجو جاب ابنى مرضى سكفر كرے۔اس سے يہلے ركوع ميں جباد كا ذكر تفااور جباد كے ليے مال خرچ كرنا بھى ضروری ہے کیوں کہ بغیر مال کے اسلحہ اور جہاز میرانہیں ہو سکتے اور ای طرح بعض مجاہد ا پیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان تو پیش کر سکتے ہیں گر مال نہیں پیش کر سکتے ان کو مالی امداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ توالله تعالى في فرمايا يَالَيْنَ اللَّذِينَ أَمَنُوا السايمان والوا أَنْفِقُوا خرج كرو يق الحال ترد والمنظم جويم في مسين دياب الرسيس يا محملاً ب كريه ال تم في حاصل كياب توييفاط ب رزق الشقعالي في وياب تم في الته ير مارے ہیں گر دنیا میں بہت سارے لوگ ایے ہیں کرمخت بہت زیادہ کرتے ہیں اور میے تعوارے ملتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں ان کی محنت تھوڑی ہوتی ہے تگر میے زیادہ ملتے ہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ تو اگر محنت پر موقو ف ہوتا تو سب پکچے مز دور ہی لے جا تا اور جو پیکھے کے نیچ سکون ہے بیٹھا ہے اس کو تڑکا بھی نہاتا۔ تو رزق رب کے پاس ہے۔ ہال اس نے به بتایا بے کہ طال طریقہ ہے کماؤہ ترام طریقے سے حاصل نہ کرو۔ حديث ياك ين آتا ب كدار حرام كاايك بهي لقمه كهاؤ محرتو جاليس دن تك دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوجاؤ کے یقوفر مایاخرچ کرواس مال میں سے جوہم نے دیا

MAA ے مِنْ قَبْل پہلے ال اَن اَن يَوْدُ الْابْنَافِيةِ كَا عُوه ون كَدِينَ مِن خرید وفروخت نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن ہے ۔قرآن پاک میں رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔فرش کرو بہ ساری زمین مشرق سے لے کرمغرب تک ،شال سے لے کر جنوب تک اورز بین کی سطح ہے لے کرآ سان کی حیبت تک سونا ہی سونا ہو جائے (ابتم اندازہ لگاؤ کہ سونا کتنا فیتی ہے۔) تو فرمایا اگر بالفرض کی کے باس ہوادر اس وتت ایمان حاصل کرنے کے لی ووسار اسوناخرچ کردے وَ مِثْلَة مَعَة اوراتی عی زین اور ہو اور وہ زین بھی سونے ہے بھری ہوئی ہو۔ اور مجرم اس بات کو پسند کرے کہ مید د زهینی سونے کی بھری ہوئی اُس ہے لے لی حاکمیں اوراُسے ایمان دے دیا جائے توب

سودانیس ہوگا۔ اور بیرمودا بھی نہیں ہوگا کہ مجرم کو کہا جائے گا کہ آج تیرے بدلے تیری بال: تیرے باپ، تیری بیوی، تیرے بیٹے ، تیرے بھائی ، تیری بہن ، تیرے دوست کوعزیز کو وَ فَصِيْلَتِهِ الَّذِي تُؤُويُهِ اورتيرى مارى برادرى كو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بَهِيْعًا اور جوز مین میں ہیں سب کو تیرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیں اور تھے دوز ح سے نکال دیں تو کیا تو اس سودے پر داختی ہے؟ یو ڈُ الْدُنجو کُر مجرم پسند کرے گا کیے گاہاں! اے بروردگارمیری مال، میرے باپ، میری اولا د،میرے بہن بھائیوں بلکہ سایہ ہے نفائدان کو اور سب لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے نکال دے۔ کلّا البُّدِ تعالی فرماتے ہیں کہ ریسودانہ ہوگا، ہر گزنہیں ہوگا صرف اس کو بٹانا مقصد ہوگا کہ آج تو كالحكرنے كے لے تارے۔

دین دارول کی شفاعت: توفر ما ياده دن ہے كە لاېزى فى بىنى كى كەس بىل كوئى خرىد دفروخت نېيىل بوگ وَلا خَلَّةُ اور نه خالي دوي كام آئے گی۔ ہاں! اتن بات یادر کھنا! میقر آن یاک ہے البت ، اللَّخِلَّاءُ يَوْمَثِن بَعْضُهُمْ عَلُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ "دوستالدن ایک دوسرے کے دشمن ہول کے مگر پر ہیز گار۔ " بینی مومنوں کی دوئی برقرار دے گی، وہ کام آئے گی اور کا فرکو کفر کی خالت میں کسی کی دوتی کام نیس آسکتی۔ بخارى شريف يى روايت بىكدايك مجرم كوسم جوكاكداس كعدوزخ ميس ذال دو اس کے ساتھ جونمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ وہ دیکھیں گے کہ تمارا وہ سأتني جو ہوارے ساتھ ٹمازوں میں شرکت کرتا تھا، ہوارے ساتھ روزے رکھتا تھا وہ آج ووزک میں جارہا ہے۔ تو سارے ٹرز ورا تیل کریں گے کداے پروردگار! بیتو ہارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا،روزے رکھتا تھا۔ الله تعالی فرما میں کے کہاس کے گناہ زیادہ ہیں اس کودوز ٹے ٹیس کیجیج ہیں ایک مزا بھنت کے آ جائے گاہتم جنت میں مطبے جاؤر بھی کسی وقت شمعیں آ ملے گا۔ وہ کہیں گے

الشرقان فرما ہی سے کراس کے کانا دریاوہ میں اس کو دور فرغ میں پیچنے ہیں ابنیا مزا بھٹ کے اپنے کا مجم جنت میں سیلے جاؤیے کی کی دوقت میسی آ کے گا۔ دو فرش کے اے پردر کارائم آؤں کے لئے جنت می ٹیس جا میں کے سرکورب دور فرغ کی وال دیے گئے لیے برزور افزار کریں کے ماج کارین کے دور فرخ جنت کریں گئے ورست قوالی فرما میں کے تم دور فرغ میں بطے جاؤ کھرارے کیے دور فرجت کریں گئے ورست کو

کریا ہے سے موروں میں ہے چاہ طوائے سے استعمال کے سات واضعے ہما ہے۔ بازو سے بگڑ دار جہت میں لے جاؤ آئے موس کار احق کے استعمال کی خارات استعمال کی گئی ۔ کی فراز کا پر دارائے ہیں کہ سیاتھ لیکر کراز میں چیس اس نے بیٹے اگر فورائے اعمال کیس کرمیر حاجت میں چاہا جائے بکار کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کو ان کی سفار کے بیٹے ا

rrA. فرمائیں گے۔ وَ لا شَفَاعَة اورند فارش مول كافرك ليه كوئى سفارش ندموكى موك ك لیے سفارش حق ہے، پیفیبروں کی سفارش ہوگی، فرشتوں کی شفاعت ہوگی، قر آن یاک کے حافظوں کی ہوگی ، اولیاء اللہ کی ہوگی ، چھوٹے بیج جوفوت ہو گئے ان کی شفاعت ہوگی ،درجہ بدرجہ سب کی شفاعت حق ب۔اور کافروں کے لیے تیس ہوگی اس لیے فرمایا وَالْكَافِرُ وَنَ مُعَدُ اللَّالِيمُونَ اورجوكافر إلى وه ظالم إلى ان كے ليےكوكى سفارش نبيل آية الكرسي كى فضيلت: قر آن کریم سارا ہی اللہ تعالی کا کلام ہے گرسارے قر آن کریم میں سب ۔ زياده فضيلت والى بيآيت الكرى ب أملة لآ إلة إلا تقو ألمحقَّ لْقَيُّوهُ على كر وَهُوَ الْمَدُ الْعَنْ الْعَظِيمُ عَل - ايك آيت باوريه برسلمان كوياد مونى جاي-بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو گھنس اس کومنج پڑھے گا شام تک جنات اور شیطان کے شرے محفوظ رہے گا اور جوشام کو پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فقل وکرم کے ساتھ صبح تک جنات اور شیاطین ہے محفوظ رہے گا۔ رینود بھی یاد کرواور پچول کو بھی یاد کراؤ، عورتول کوبھی یاد کراؤادرانھیں برستی دو کرفیج جس وقت اُٹھیں توبیآ یت کریمہ پڑھیں۔ اور دات کو جب سوئل به آیت کریمه پڑھ کے سوئیں۔اس آیت کریمہ سے زیادہ در ہے والحاوركوني آیت قرآن مجید میں بیس ہے اوراس آیت کوآیة الكري كہتے ہیں۔ اَللَّهُ لَا إِللَّهَ إِلَّا لَهُ إِلَّهِ اللَّهُ تَعَالُّى مِن إِلَى عَلَى اللَّهِ مِن مِن كُولَى حاجت روا، مشکل کشا، فریادرس اوروست گیرنیس به آنیی بیشے ندہ بادراس پر

mm9 فضية المثاق موت نیس آئے گی، نداس کی ابتداء، ندانجاء الْقَیْور کے دومع کرتے ہیں۔ قائم رہے والا کہ اس پرزوال نیس ہاور دومرامعلی قائم رکھنے والا بھی کرتے ہیں آئت قَيْدُ إِلسَّهٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ "اب روردگار! توآ الول اورزمينول وقام ركن والاب \_ " يعنى تير ي حكم سه بيزين اورآسان كمر ين الا تأخذ وسنة نبيل يكِرْ فَي الله تعالى كواُونِكِ نيند بيليد جوغنود كى ي آفى الله تعالى كوده بي نبيس آفى وَلا نَوْرُ اوردنيند لَهٰمَافِي السَّمُوتِ وَمَافِي الأَرْضِ الى كواسط ب جربكم آسانوں میں ہے اور جو کچے زمینوں میں ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف، ب س کھای کے تبشی ب من الفی منتظ عندة كون ب جواللاتالى ك بالسفارش كرك إلاياذيه محررب يحم كم ساته-قامت والے ون جب ساری کا کات میدان محشر میں حساب کے انتظار میں موى \_ المحضرت من المالية مجد \_ ش كريزي ك ايك مفت كى مقدار كالساسجده موكا يادو مفتوں کی مقدار کا سجدہ ہوگا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے گِلْھمُنے ہے، مِتحامِدَ لَدْ تَعْفَرُ إِنْ ٱلْأِنْ الله تعالى محصاك السي كلمات ودع ش القافر اكس مع جو مجصاس وقت معلوم نيس إلى ال كلمات كرماتهدر بتعالى كالنبح بيان كرون كا-الله تَالُ فَرَاكِن مَا يُورُ ( وَلِيْقِيلُ) الرَّفَةُ رَأْسَكَ الشَّفَةُ تُشَفَّعُ ال میر ( مانظیم ) سر اتفاد، سفارش کروخمهاری سفارش قبول دوگ - اس کا نام ب شفاند الكبرى يتمام كائنات كے ليے سفارش موكى كدان كاحساب جلدى مو-توالله تعالى كى اجازت كي بغيركونى سفارش ندكر يجكا يتدار ما ما مَن الدينه جوانبانوں کے آگے ہے رب اس کو بھی جانبا ہے وَمَاخَلَقَهُ وَ اور جوان کے پیچھے

15,341 · [ 00 -فضية المثان برب ال وجمي جانا ب وَلا رُحْطَة نَ مِنْ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالی کے علم میں سے کی چیز کا اِلاہما آیاء مگرجتنار ب تعالی چاہے کی کودے۔ ہاراا پمان ہے کہ آخصرت سانٹائی کم واللہ تبارک و تعالیٰ نے جتناعلم ویاہے وہ اور کسی کوعطا نہیں کیا۔ لیکن باد جود کثیرعلم حاصل ہونے کے عالم الغیب صرف رب ہے اور عالم الغیب كامعنى بيرے كدايك رتى اورايك ذرواس كے علم ے خارج ند بواور ووصرف رب ب جس کی بیصفت ہے۔ ہاں احبار الغیب، انباء الغیب اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کو بتائی گئی ہیں اورسب سے زیادہ آخضرت مانتھیل کو عطا ہوئی ہیں۔ یلک مِنْ آنْبَاِّ الْغَیْب نُوْجِيْهَا اِلدِّيْكَ "بيرسبغيب كي فبرين بين جوجم آپ كي طرف وحي كرتے بين." كل فيب، بيصرف دب كى صفت باس مين اس كاكوئي شريك نبيس بـ فرمايا وسع كريية السوت والأرض وسع برى اس كى آسانون اور زمینول پر - بیسات آسان بیل ان کے او پر کری ہے، او پرعرش ہے - کری اورعرش کی نسبت دارقطنی کی روایت میں اس طرح آیا ہے جیسے ایک بڑاوسیج میدان ہواوراس میں ا یک ٹائر پراہوبس وغیرہ کاتو بتاؤاس ٹائر کی کیا حیثیت ہے اس میدان میں۔ای طرح سات آسان اور سات زمینیں اس کری کے مقالبے میں ایسے ہی ہیں جیسے وسیع میدان میں ٹائز پڑا ہو۔ اور پھرعرش اور کری کی نسبت فر ما یا اس طرح سمجھو کہ عرش وہ میدان ہے اور کری اس کے مقالبے میں ایک ٹائر ہے جو پڑا ہے۔جسم کے لحاظ سے عرش سے بڑا جسم کسی شے کانبیں ب اور درج کے اعتبارے حصرت محدرسول الله منافظین سے بڑا کوئی منيس به ولائة والمنظور الله تعالى كوزين اورا الول كي حفاظت مبين تعكالى . اس ذات كے سامنے ان كى تفاظت كرناكوئى دشواركام نيس ب وَهُوَ الْعَالَي اوروه

101 بب باندوات ب العظائد اوربات يلى وات ب توان عدول كساته کے وقت بھی آیة الکری پرحواورشام کوسوتے وقت پڑھو، جورتوں اور بچوں کو پڑھاؤ تا کہ تم جنات ادرشیاطین کئرے محفوظ ہوجاؤ۔ بیڈلعہ ہے قلعہ۔

وَ فَيِهِ الصِّاقُ ا لاًإكْرَاهُ فِي الدِّيْنَ قَدُنَّكِينَ الرُّيشُدُ مِنَ الْغِيَّ فَمَنْ يَكَفُّو بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَعَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْفَى كَالْفِصَلْمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْعُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمَانُونَ امْنُوْا نُخْرِجُهُمْ

مِّنَ الْغُلْلُتِ إِلَى الْدُورة وَالْدَيْنَ كُفَرُواْ وَلِيَعْمُ الطَّاعُونُ يُغْرِجُونَهُ مُرضَى النُّور إلى الظُّلْمَاتِ أُولَاكَ أَصَابُ التَارُّهُمُ الله في المراف في المراف المن عَمَا مَم الراهِ مَنْ فِي رَبِّهَ أَنْ الله الله المُلك وقد قال إنزم م رَيْنَ الَّذِي يُجِي وَيُونِيثُ قَالَ أَنَا أَنِّي وَأُمِينُ كَالَ إِبْرُهِمُ فَانَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمُغْرِبِ فَبُهِتَ الْإِنِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يُعَدِّي الْقُوْمُ الطَّلِمِينَ ٥

البقرة

لَا آيْدُونَ فياليدين وين كبارك میں قَد تحقیق کے ساتھ فَیَقِی خوب واضح ہوچگ ہے الا شد بهلالی اور نیکی مِن الْغَق عمرانی عن فَمَن يَكُفُرُ ليسجس فالكار كيا بالقلائفوت طاغوت كا وَيُؤْمِر بمالله ادرايمان لا يالله تعالى ير فَقَدانَتَنْسَكَ لِي تَحْقِق كم التهاس في كلاليا بالعُروة وست انو ثق جومعبوط كرايارى ب لاانفصام لقا نبيل باس ك خفيرة المنتائ (السقة المنتائية عليث الدائشة المنتائية عليث الدائشة المنتائية عليث الدائشة المنتائية عليث الدائشة المنتائية ال

عان والا م اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آقا ورسر يرست إل اوگوں كا جوايمان لائ يُخْرِجُهُمْ ان كو تكاللَّا عِنَ الطُّلَمُّةِ الدهرول سے إلى التور روشى كى طرف والذي الكورة لوگ جو كافرين أولينه دالطّاعُوتُ ان كماتى بين طاغوت يَخْرِجُوْنَهُمُ ال الله الله إلى قِنَ التَّوْدِ روَّى ع إِلَى اللَّالمُتِ اندهرول كى طرف أوليك وه أضحابُ التّار دوزخ واليي مَدْ فِيْهَا خُلِلْدُونَ وه بميشدوور في من الري ك الدُونَ كيا تَحْفَ معلوم نہیں إلى الّذِي ال فض كاواقعه عَاجَ جس في جَعَلُوا كيا إبرهد ابراتيم والاكرائه فارية الاكربك باركيل تَمَا إِذْقَالَ إِبْرَهِمَ جِبُهَا إِرَائِيمَ مِلِيَّا فَ وَفِي الَّذِينَ مِراربوه ے یعی جوزندہ کرتا ہے ویین اور مارتا ہے قال ال

ایزه تر ارائی چھ کراتھ فیزیۃ ال کرب کیارے ش ان ال کے جگراکی اٹھائٹ ٹائٹ کراشتانی نے اس کو مک دیا تا افغال ایزهتر جب کہارائی میں نے روز کیا لئین میراردہ ج یعی ججزاء کرتا ہے روز نے اس الاتا ہے قال ال شخص نے کہا آغاز نے اپنے میں کی زعد کرتا ہوں اور مادا ہوں قال ایز ہم فرمایا ارائی میں نے فاق اللہ کی سے میں میں السائش اللہ اللہ اللہ میں میں میں کو میں انسٹونی شرق کی باتی کے آتا ہے بالفیس مورس کو میں انسٹونی مشرق کی

فضيرة الصان طرف سے فَهُتَ الَّذِي لِي حِران كرديا مَّياوه فَحْص كَنَهَ جوكافر اورالله تعالى لا يَغْدِي نهين بدايت ديتا الْقَوْمَ الظّلِيدِينَ ظَالْمَ قُومَ كُور يبودم دين کي سالت: مديند منوره ميں مالى لحاظ سے اور على اور سياسى لحاظ سے بھى يہود كا تسلط تھا۔ انجمي آ محضرت النظيمين اجرت فرما كرمدينه طيبيتشريف نبيل لے گئے تھے۔ تواس وقت مدينہ طیب میں یہود ہی کا اثر ورسوخ تھا۔ اور مشرکین کے دو خاندان تھے ایک اوس اور دوسرا خز رج اور بیدونول خاندان زمیندار تھے۔ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے یہود کے باس بھی کافی زمینیں اور باغات تھے گر تجارت پران کاغلبہ تھا۔ وہ لوگ جوغریب تھے ان میں ے ایے بھی تھے جوابنا خرجہ بھی پورانہیں کر کئتے تھے انھوں نے اپنے بح یہود کے حوالے کردیے تھے کدان کا خرچہ بھی تم برداشت کرداوران کو تعلیم بھی تم نے وین ہے۔ چونکہ وہ کھاتے ہتے لوگ تھے بیج بھی ان کے خوش رہتے ۔ جب آخضرت مان الليج تشريف لے محتے ، اسلام پھيلا وہ لوگ جن كے يج يبود يول كے قبضه ميں تھے أنھيں فكر بونى كر يبود يول نے جمارے بچول پر يبوديت كا رنگ چڑھادیا ہےاورایک محالی جن کانام ابوالحصین تھا (ضاد کے ساتھ ) دیکٹر۔ ان کے دولڑ کے عیسا کی بھی ہوگئے ، بالغ تھے، تجارت کرتے تھے۔ اُنھوں نے اپنے بیٹوں پر مخت کی کہ میں مسلمان ہول تم بھی مسلمان ہوجاؤ۔ اُٹھوں نے کہا ہم نے نہیں ہونا۔ باپ نے خاصاز ورلگا، مارا پیٹا بڑا کچھ کیا گروہ بڑے کیے تقیم سلمان ندہوئے۔ ای طرح جب مدینه طیبہ سے یہود کوجلا وطن کیا گیا ٹیبر کی طرف تو ان کے ہاں جو



FAT دُخُلِيةٌ الصَّانُ

تواس کونل کردیاجائے گا۔ توبعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ آیا إِنْدُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي وَيِن شِي كُونَى جِرْمِين بِالبِّداسَ كُو يُونَ قُلَّ كِما حاتا بِ اوراس كو يُون اسلام پرمجیور کیا حار ہاہے۔لیکن ان نا دانوں نے بات کوسمھانہیں۔

ابتداءكمى كافركواسلام يرمجوزنبين كياجاسكتا كهتومسلمان موجاورنه يخيقق كرويا جائے گا الیکن جومسلمان ہوجائے اوراس کے بعد پھر مرتد ہوجائے وہاغی ہےاور یاغی کا مئلاالگ ہے۔ آج کوئی بھی حکومت اینے باغی کومعاف کرنے کے لیے تیارٹیس ہے توجو

گفس رب کا باغی ہوجائے اور حضرت محمد رسول اللہ مان ﷺ کا باغی ہوجائے اس کو کس

طرح معاف كياجاسكا باوراس كوكس طرح نجات ل سكتى ب\_

ط اغوت كامعنى:

فرمايا فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاعُوتِ لِيل جم في طافوت كالتكاركيا وَيُؤْمِ بِهِ بِاللَّهِ ادرالله تعالى مرائيان لا يا-تو طاغوت كياب؟ حافظ ابن كثير رينيديه طاغوت كامعنيٰ شيطان

بھی کرتے ہیں۔اورطاغوت کامعلی جادوبھی ہےاورصنم لینی بت بھی ہے۔اورطاغوت کا معنی ساحر جادوگر بھی ہے۔ اور طاغوت کائن ، فال نکالنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو شیطان ، بت ، جاددادر جاد وگرادر فال نکالنے والے بیرب طافوت ہیں۔حضرت امام ما لك مندو فرمات ين : كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْن اللهِ "اللهَ تال عالى عدر ورے جس کی عباوت کی جاتی ہے۔ مثلاً: لات ہے، منات ہے، عُوْ ی ہے، کوئی ہووہ سب طاغوت ہیں۔" اورمومن کا فریصہ ہے طاغوت کا اٹکار کرنا۔شیطان کی اطاعت کا بتوں کی عبادت کا اٹکار کرنا ، جادوگروں کے جادوں کا اٹکار کرنا۔ ای طرح فال ٹکالئے والول كے ياس جانے سے الكاركرنا۔

704 خضرة الجنان وَيُوْ مِيمُ وَاللَّهِ اور الله تعالى برايمان لا يا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ والْعُرُوةِ الْوَكْفِي پی تحقیق اضوں نے پکرلیا مضبوط کرایا دستہ کا زیوں کے سفرتم نے کیے ہول گے۔ یائیدانوں کے قریب مضبوط دیتے گئے ہوتے ہیں۔ جو مخص اس دیتے کو پکڑ لے گا اللہ تعالى كے فضل وكرم كے ساتھ وہ تحفوظ رہے گا، گرے گانيس ۔ اور جس دستے كوموك نے پرلیادوایا به لاانفصام آنا اس دستے کے لیے فوٹائیس ہے۔ توجس نے اس رتے کو پکڑلیا مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے وہ محفوظ رہے گا۔۔ امب رسشريعت كادلجب داقع، جو پرانے بزرگ ہیں اُنھوں نے امیرشر یعت حضرت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری برئیز میں کود یکھا ہوگا اور ان کی تقریریں بھی تنی ہوں گی۔اللہ تعالیٰ نے ان کوتقریر کا بہت بڑا لکہ عطافر مایا تھا۔ یانچ یانچ ، جھ جھ، سات سات، آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر فرماتے تھے۔ہم نے ان کی تقریروں میں ہندوؤں اور سکھوں کو بھی روتے ہوئے دیکھاہے۔ گوجرانوالا میں ان کی بقر پرتقی ، بہت بڑا جھتے تھا تو کسی نے رقعہ دیا کہ تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہوحالاتکہ تم خود کافر ہو۔ أن دنوں بریلویت کا زورتھا اور دیویندیوں کو کھلےطور پر کافر کہتے تھے ، ایک محدوں میں وافل نہیں ہونے دیتے تھے۔اگر کسی محید میں دیوبندی داخل ہوتا تو أے دھود ہے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دیو بندی محدیث وافل ہوجائے تو دولید ہوجاتی ہ اورا گرسوخز پرداخل مول تو پیچنیس موتا۔ اب الحمد نشد! ملك مين وه حالات نبين بين \_ يميلج وه ايينج جلسول مين ان مسائل كا يتى حاضر ناظر وغيره كا با قاعده عنوان ركهته تقر - عالم الغيب كاعنوان ركهته تقر مخاله

فخيرة المِنَانُ ron کل کاعنوان رکھتے تھے۔اب الحمدللہ! دہ تھے نہیں رہے۔ ہاری کیا بوں نے خاصاا ٹر کیا ے۔اب رعنوان نہیں رکھتے۔ ہال حفیٰ طور پراپناعقیدہ بیان کرتے ہیں۔ امیر شریعت عطاء الله شاہ بخاری و تندید کو کسی نے چیٹ پکڑا دی کہتم تو کا فر ہو۔ حضرت امیر شریعت رئادید بڑے ذہین اور حاضر جواب تھے۔ یہال جین والی کھوہی کے مقام پرجلسرتھا۔ بہت بڑا مجمع تھا۔ اس مجمع ش حضرت نے جنت کی حوییاں بیان فرما کی کہ جنت میں ہیں سلے گا ، میہ ملے گا۔ ایک ہاباتی کھٹرے ہوکر کہنے گئے کہ حضرت شاہ تی! یہ بتائي كه جنت مي حقه بحي ليے گا؟ حضرت ثناه صاحب برئيزيہ نے فرمايا ہاں! حقہ ليے گا ليكن آگ لينے كے ليے دوزخ ميں جانا پڑے گا۔ توحفرت نے رقعہ پڑھ کرسنا یا اور فر ہایا کہ میں کا فر ہوں ، کا فر ہوں اور مجھے اپنے كفرير لخر ب- ہمارااس وقت طالب علمي كا زبانہ تعاجميں بہت غصر آيا كر رقعہ والے نے مجى كهاب كتم كافر بواور حضرت شاه صاحب يؤتين يجي فرماتي بين كه بال مين كافر بون اور جھے اپنے کفر پرفخر ہے۔ پھر حضرت نے اعوذ باللہ پڑھا اور بھم اللہ پڑھی اور قرآن ياك يزهنا شروع كيااورقرآن شريف يزهينا كاعفرت كاانداز نرالا بوتا قعا- بي جابتا كه شاه صاحب بمنطع يره عقر ري اورآ دى سنمار ب\_توحفرت نے بدآيت يزهى فَمَنُ يَتَكُفُرُ بِالطَّاعُونِ وَيُواْ مِنْ اللهِ فِراللهِ فرايا: ش كافر جول مَرطاغوت كا كافر جول الله كا کافرنبیں ہوں اور میرے ہاتھ میں مضبوط دستہے۔ پھر انگریز پرج مھ گئے، نے مکنے اور چھ سات مھنے اگریز کے خلاف تقریر کی۔ بداس وقت کے طاخوت تھے انھوں نے مسلمانول يربز بےمظالم ڈھائے تھے۔ وَاللَّهُ سَيِنْعٌ عَلِيْدٌ الرِماللهُ تَعَالَى مِنَا بَعِي بِالرَجانَا بَعِي بِ أَلِلْهُ وَلَيُ الَّذِينَ



خضرة الصاق والول میں ہےاور بیٹا بت گرانے والول میں ہے۔ وہ بت ساز ہےاور یہ بت شکن ہے۔ باب كے ساتھ الگ مناظرہ مور ہاہ، قوم كے ساتھ الگ مناظرہ مور ہاہے، وقت كے بادشاہ کے ساتھ الگ مناظر و ہور ہاہے۔اس وقت اس گفتگو کا ہے جونمر و دابن کنعان کے ساتھ ہوئی۔ ألَدْقُ كَمَا تَجْمِ مُعلومُ تِبْلِ بِ إِنَّ الَّذِي الْأَخِيلِ اللَّهِ مَا تَجَالِمُ اللَّهِ مِدَّ جس نے بھڑا کیا اہرائیم باللہ عالم فی رہے اس کے دب کے بارے اس ب جَمَّرُ اكرنے والانمرودابن كنعان جواس وقت كاباد شاہ تھا۔ اور جَمَّرُ ااس بات ير بهوا كه حضرت ابراتیم علا ف اس کورب تعالی کی توحید کی دعوت دی کرتم رب تعالی کی وصدانيت كے قائل موجاد ورميان على جمار معرض بيا - أن أشة الله المناف ال لیے اس نے جھڑا کیا کدرب تعالیٰ نے اس کوملک دیا تھا۔ یا بیے تویہ تھا کدرب تعالیٰ کا شکرادا کرتانہ ریک دیا تعالیٰ کے بارے میں جھکڑا شروع کرتا۔ علامة خازن پرنتايد بڑے چوٹی كےمفسر ہيں ،ان كی تغییر خازن مشہور ہے۔اپنی تفیر میں وہ لکھتے ہیں کدساری دنیا کے چار بادشاہ موے ہیں۔ إفْقَدَانِ كَافِرَانِ وَاثْنَان مُسْلِمَان ، دوكافر تصحبن كاسارى دنيا پراقد ارقائم موا ايك نمرودابن كنعان اورايك يَخْتُ نَقْرَ ايراني ، يهجوي كافر تفا\_اور دومسلمان بإدشاه ءوت إين جن كا سارى دنيا پرافقة ارقائم موا- ايك حطرت سليمان ماينة اور دوسرے ذوالقرنين بن مندب

جن کا واقعد آن پاک کے مواج ہیں پارے عمل آتا ہے۔ اسکندراین فیلیتوں اس کا نام تھا۔ ان کی جائے پیدائش مقدومیہ ہو بیونان کے ملک عمل کی جگہ ہے۔ ان کا ذبانہ حشرت ابراہیم چھ کے ذبانہ کرتر ہے تر بہتی ہے۔ جزیزے موکن اور موصور تھے۔





وَاللَّهُ لَا يَفِيهِ الْقُومُ الطَّلِيفِينَ اوراللهُ تعالى بدايت بيس دينا ظالم قوم كو - جوقوم كفروشرك يرز في موتي موتوالله تعالى زبردى كسي كوبدايت نبيس ديتاب 

البقرة PYM. خضرة المنان آفكالكنائ متزعلي قزية وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُونِهِ هَا قَالَ آثَى يُعْي هٰذِهِ اللهُ يَعْدُ مُؤتِهَا وَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائِهَ عَامِرُتُمْ يَعَثُهُ ۚ وَالَّ كَمْ لِيسْتُكُ ۗ قَالَ لِيثُتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِرُ قَالَ بِلْ لَيثُتَ مِائْتَ عَالِم فَانْظُرُ إِلَّى طَعَامِ إِنَّ مُشَكِّرًا مِكَ لَمْ يَتَسَكَّهُ وَانْظُرُ إِلَّى حِمَالِكَّ وَلِخَعُكُكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهِمَا ثُعَيَّكُنْمُوْ هَالِحُمَّا فَكَتَاقِيَيْنَ لَهُ قَالَ آعْلَهُ آنَّ اللهَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِينُوْهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ آرِ نِنْ كَيْفَ ثَنِّي الْهُوْتُي " قَالَ ٱوَكُمْ تُؤْمِنْ قَالَ بِلِي وَلِكِنْ لِيَظْمَينَ قَلْمِنْ قَالَ فَتُذُ ٱڒٛٮؙۼ تُقِنَ الظَائِرِ فَصُرُهُنَ إِلَيْكَ ثُقَ إِجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزُءًاتُّ مِّا أَدْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَغِيًّا ۗ وَاعْلَمْ إِنَّ اللهُ عَزِيْرٌ چکنگ<sup>اہ</sup> کئ أوْ كَالَّذِي يَال فَحْصَ كَا طرح بِهِ مَنَ جُولُزرا عَلْ هَا مَةٍ ایک بستی کے پاس سے فی چی خاویک اور وہ گری ہوئی تھی عل عُرُوشِهَا ابْن جِون كِبل قَالَ كِباس فِي أَن كَسُرَ المخى لهذه الله آبادكر عكاس كوالله تعالى يَسْدَمُوْ يَهَا اس كتاه مو جانے کے بعد فاَ مَاتَهُ الله پس اس کواللہ نے موت میں رکھا مائّة

البقرة 140 خضية الجنان عَابِي سوسال ثُقَبَعَتُه جُهراس كوزهره كيا قَالَ فرمايا كَدْ لَبَثْتَ كَتَاعُرصِمْ مردر عبه قال كهااس ف لَبَثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْهِ مرار باش ايك دن يادن كا يحمص قال فرمايارب تَعَالَى فَي يَزَيَّمُتَ بِلَكَوْمِ الربا مِانْةَ عَامِ سُوسال فَانْفُلْرُ إِلَى طَعَامِكَ لِي وَ كَوْ اللَّهِ عَلَمَا فِي كُلُم فِي اللَّهِ الدَّالِيُّ يَعْنِي كَلَّ يزى طرف لَدْيَسَنَة ووستغيرتين بوكى وَانْظُرْ إلى حِمَالِكَ اور و كيواي لا على المرف و لنجعلك انة اورتاكه بنائي بم تحصناني لِنَايِن لُوكُول كے ليے وَانْظُرْ إِلَى الْمِظَامِ اورد كِيهِ بدُيول كَاطرف كَيْفَ نَيْشِرُهَا كِيعِهِم ال كُوجِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِّدُ هَالَهُمًا جُعِهِم يه حات بين ان بديول يركوشت فَلَمُناتَيَيَّ لَذَ فِي جب أَحِي طرح واضح بوئي حقيقت اس كرسائ قال كباس في أغلم من جانا مول أنَّ الله بحثك الشنعالي عَلَى كُلِّي شَي وَلَيْلٌ مر جرير بر قادرے وَإِذْقَالَ إِبْرُهِمُ اورجس وقت فرايا ابراہيم الله في رَبّ أرنى الم مير عارب توجيح وكعا كيف تغي المتوفى كل طرح تو زندہ کرے گامرودوں کو قال فرمایا الله تعالی نے اولَذ تُو مِن كياتوايمان نيس لايا قال بدل فرمايابال ايمان لايامول ولين لَيْظُمِّينَ قَلِينَ اورليكن تاكهميراول مطمئن بوجائ قَالَ فرمايا

فضيرة الصال

رب تعالى فَ فَذَ يَل كِلْ اَزْبَعَةَ فِينَ الطَّايْرِ عَار يرندك فَصُرْهُرُ ۚ إِلَيْكَ لِي ال كوانوس كر لے اپنے ساتھ ثُمَّا خِمَلُ جُركُونو عَلَيْكِ جَبَلِ مِنْهُنَ بر بهارُ يران مِن ع جُزْءً صد قُعَّادْعَهُنَّ مجرتم ان کو بلاؤ یاتینکا سنعتا آئی کے تیرے پاس دوڑتے ہوئے وَاعْلَمْ اورتوجان لِي أَنَّ اللَّهَ لِي تَك اللَّهُ عَز رُجُ حَكْمُ

غالب ہے حکمت والا ہے۔

ال سے پہلی آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ابراہیم ویدا اور نمر وداہن کنعال کا مکالمہ بیان فرمایا۔ اور آج کی آیات ش اللہ تعالیٰ نے دوواقع بیان فرمائے

## مهميونيت كامعنى:

پہلا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صبیون \_ آج کل اخبارات میں اس کا تلفظ غلاتحریر کیاجاتا ہے صیبون لکھتے ہیں پہلے ی پھر ہا۔ قاموں وغیرہ میں تصریح ہے صبیون یعنی پہلے ہاہے پھریا ہے، بروزن فرزَوْن ۔ یہ پہاڑ سندر کی سط سے تقریباً یا فی ہزارف کی بلندی پر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوہ مری ہے۔اس پہاڑ پرشرتها بیت المقدى \_ مقدى اسم مفعول كے صيغ كے ساتھ بھى درست ب اور مُقدّى بھى ورست ب- جيسا كرامام فووى بتعديد في تهذيب الاساء واللغات ين تصريح فرمائي



FYA فضية الصان بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ مید معدے کو درست کرتا ہے، بواسیر کے لیے بڑا مغید ہے۔ خون کی اصلاح کے لیے بہت عمدہ ہے۔ گھٹنوں کے در داور دیگرجم کے در دوں کے لیے بزامفید ہے گرزیادہ دیررہ نہیں سکتا۔البتہ لوگ خشک کر کے رکھتے ہیں اور جوز مجی زیادہ د پرسخچ نہیں رہتا خراب ہوجا تا ہے۔اور گدھام اہوااوراس کی پڈیاں بکھیری مڑی تھیں حالانکہ گدھا زیادہ دیرزیمہ رہ سکتا ہے گریہ رب تعالیٰ کی قدرت تھی جو چر حلد خراب ہونے والی تھی وہ محفوظ اور جود پر تک رہ سکتی ہےاس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ سوسال کے بعد جب رب تعالی نے ان کو اُٹھا یا توفر مایا کہتم کتنا عرصہ تھبرے رہے ہو؟ توفر مایا پر ورد گار! ایک دن یا دن کا پچھ حصہ یعنی اگر وہی دن ہے تو دن کا پچھ حصر اورا كردوسراون بي في مركمل ون ب- قال رب تعالى في فرمايا ما يا يشت مائة عامر تم مفرس موموت كاحالت ش سوسال فانقل ويكهو إلى ظفامك وَشَرَابِكَ اليفافيركواورجول كو لَدُيتَناتُه ان ش كولَ تغير بيدانيس موا وَانظَا اِٹی چسّار اے اورایئے گدیھے کو تیرے سامنے ہم اس کی بکھری ہوئی پڈیوں کو جوڑیں گے اوران پر گوشت چڑھا نمی گے، چڑا چڑھا ئیں مجے تیم آگدھا بن جائے گا۔ سوسال کے بعد جب واپس گئے توجس شہر میں آباد نتھے اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا۔ ان کے یزوس میں ایک فورت تھی وہ اس وقت جوان ہوتی تھی جس وقت حفزت عزیر بایشا یبال ہے گئے تھے۔اب وہ پوڑھی اور آنکھوں ہے نابینا ہو کی تھی۔اور پے چاری کے بھٹے، مختے بڑ ( پھر ا) گئے تھے چل چر نہیں سکتی تھی۔ اس بوڑھی کو بیٹے دیکھا تو اس عدر یافت فرمایا آین بدیث عُزیر کردر بدان کا مرکبال ب؟ تواس نے كهاتم كون مو؟ فرمايا ش عر يرمول مظاليج أس في كها كدع يراس وقت كهال سے

فضية الجنان آ گئے دوتو کہیں فوت ہو گئے ہوں کے فر مایانیس میں عزیر ہوں۔ بوڑھی کہنے لگے دوتو بڑے متبول الدعا تھے۔اگر واتی تو غزیر ہے تو میرے واسطے دُعا کر کہ میری آنکھیں درست ہوجا کیں تا کہ ٹی مجھے بھی دیکھوں اور دوسری چیز ول کوبھی دیکھوں اور ٹیں ایا جج ہوگئی ہواُ تھوٹیں سکتی دعا کر کہرے جھے درست کردے۔ حضرت عزیر ملاحظ نے دعا کی تو اللہ تعالی نے اس بوڑھی کی آ تکھیں درست فرما دیں اور یاؤں بھی تندرست ہو گئے اور وہ چلنے پھرنے لگ گئی۔ وہ ان کو لے کر گئی کہ آؤ میں تنصین تھا را گھر دکھاتی ہوں۔ پہلے جشرت عزیر مابطہ کا گھر کنارے پر تھا تگراب آبادی کے پہل جائے کی وجہ سے درمیان جس آگیا تھا۔ اس وقت معزت عز ير مجھ كا ایک بٹازندہ تھا۔جس کی عمرایک سوافھارہ سال تھی۔ ہوتے پڑ ہوتے بھی بوڑ ھے ہو گئے تنے ۔ اُس مالی نے دکھایا کہ بیٹھمارا گھرہے۔ جب عُزیر مایٹھا اندرواج ہونے ملکے تو ہوتے بڑیوٹوں نے کہا کہ پایا کہاں جارہے ہو؟ جواب دیا کہ بٹس اینے تھرجار ہا ہوں۔ کئے گے واپس جا بہاں تیرا محرکہاں ہے آگیا؟ اس بوڈھی نے کہا کر محارا باب ب جعزت عزير ماين كے بينے لے كہا كہ ميں باب كى دو چيزيں ياد يي -اان ك بین التنفین ، دونوں کندھوں کے درمیان جاند کی طرح ایک نشان تھاادر دسری چیز میہ کہ وہ تورات کے حافظ تھے۔ چنانجہ ان کا کرنداُ ٹھا یا گیا تو دونوں کندھوں کے درمیان جا ند کا نشان موجود تھا۔اورانھوں نے تورات کھول کرآ پ پاپٹنا کے آ گے رکھی کہ سنا تیں۔ چنا نچه اُنھوں نے ساری تورات سنا وی تو سپ کویقین آ عمیا کہ واقعی حضرت عُزیر مدینظ ين أن كَان مِجرول كود كِهِكر يهود في ان كورب كابينًا بناديا - وَقَالَتِ الْمَهُوَّدُ

البقرة r4. ففيرة الصارة عُزَيْدِ رِانْبِنِ اللَّهِ "اوركها يهوونے كرمزير مايشااللہ تعالٰی کے بیٹے ہیں۔"وہ اللہ تعالٰی کے صاحب مجزات پنمبرتھ۔ میان کا ذکر ہے۔ أوْ كَالَّذِي يَال صَحْص كَامِثَال مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ حَوَّرُراايك بني لَي بال ے۔ وہ سے المقدس كى سى تقى قريدى خاورية اور وہ بسى كرى اولى تقى على عُدُونِها ابنی چھوں کے بل۔ وہ اس طرح کد پہلے چیتیں گریں پھران کے أوبر ديواري كري قال فرمايا ألى كسطرح ينى زنده كركا آبادكركا هذواللة ال شركوالله تعالى بعد مَوْقها ال عمر عَكِيْ ك بعد يعنى تباه مون ك بعد فَأَمَانَةُ اللهُ مِانَةَ عَامِر لِين اللهُ تَعَالَى فَ ال كومُرده ركما سوسال فَدَّ تَعَثَهُ بجرالله تعالى في ان كوا تهايا قال الله تعالى فرمايا كَدْ بَدَيْتَ كَتَناد يرتو تفجرار با قَالَ فرمان لِكَ لَبَثْتَ يَوْمًا تَهْراش الك دان اوْبَعْضَ يَوْمِ يادان كا كجوهم قَالَ فرما يالله تعالى في مَلْ أَيْثُ مَا اللهُ عَالِم لِللَّهُ مُصْهِر ع موموت ك حالت يل سوسال فَانْظُرْ إِلْى طَعَامِكَ لِي وَكِيرُواتِ كَعَالَ كَل جِيرَ كَالْمِرْفَ جوكدا بيرك دانے تھ وَشَر الك ادرائے ينے كى چيز كى طرف، جوكہ بول تھا لَدْ يَتَسَنَّهُ مُدُهَانا مُتغِيره والدرن جول قراب موا وَانْفُلْوْ إِلَى خِمَارك ادرد كِمان كره كاطرف وَلِنَجْمَلَكَ أَيَّةً اورتاكه بنائي بم يَتَّجِهِ نَالَى إِنَّانِي الوُّلُول كواسط وَانْفُلْزِ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَتْشِرُهَا اورو يَعِيهُ لِيْن كَاطرف كي بمان كو

جراح بى كۆتكىنوغانىن كېرىم پېيات بى ان بۇيلى پەگىشت خىكئا ئىنتىنىلە كىرىجدا ئىمىلىرى دائى بىرى ھىتىت اس كىرائىنى قال كىاس ك ئىنىڭ ئىل جانابول اۋاللىندىلىلىنى ياقىدىئى كىكىداللىنى تاكىرى بىرى تادىرى



FZF ونیایش موجود بیل لیکن اکثر خسیس الطبع ہیں۔ اور برآ دی ایک مراد حاصل کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ تو یہ جار جانور حضرت ابراہیم ماہنا نے لیے اور اُن کواینے ساتھ مانوس کیا۔اور جانور بھی آ دمی کے ساتھ مانوس ہوجائے ہیں ۔طوطا ویکھور منینا دیکھور ، انکو مانوس کر دنمحارے ساتھ بیٹسیں کے بلکہ تھارے ہاتھ سے چیزیں چھین لیں سے۔ جب وہ مانوس مو گئے جس وقت ان کو بلاتے وہ جانور حضرت ابراہیم ماہما کے یاس بھنج جائے۔توفر مایا ابتوان جانوروں کوؤنج کرادران کےسراینے یاس رکھ لے اور باقی جو گوشت ہال کا قیمہ بنا اور اس تیے میں ہڈیاں ، یر، ٹاگلیں ، ہر چیز طادے اور سب کا اکٹھا قیمہ بنانا ہے اور کچر قریب قریب جو پہاڑیں وہ قیمہ شدہ گوشت تھوڑا تھوڑا کر كرك و الوراب المالي المراجب ابراجم منها في وكدويا توفر ما يااب توان كو بلارمثلاً: يبلي مرغ كوآ وازد ك كداب مرغ! آجار چۇنكەس كا كوشت كاك كاك كراكنها تىمە بنایا تھاتوانھوں نے دیکھا کہ فضایش مرغ کا گوشت دوسروں سے الگ ہوکر مرغ کے سر کے ساتھ مجڑ گیا۔اور رب نے اس میں جان ڈال دی۔وہ مرغا ای طرح ہو لئے لگا جس طرح بملے یون تھا۔ ای طرح کوے کا گوشت بھی دوسرول ہے الگ ہوکرائے سر کے ساتھ آ ملا۔ ای طرح مور کا گوشت مود کے مرکے ساتھ ل گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو جاروں پرندے جس طرح ملے تھے ای طرح ہو گئے۔ بیان تغییروں کا خلاصہ ہے جو بیضاوی معالم التریل، مدارک ،،ابوسعود وغیرہ بیں ہے۔ توالله تعالى فرمات إلى: فَعُدُّا زَبْعَدُ فِينَ الطَّائِرِ السابراتِيم عِنْ الْهِالِيلِ تُو بكر جار برعد فصر من إليك لل أوان وابن طرف انوس كر فدا بعل على

فضية المِنَانُ كل بين منه بيزي المروح كركان كوركدد \_ آس ياس كاتمام يهاديول يران كالإس ركد فرادعت المراوان كوبلا بأنينك سفيا ووزعده وكرتيرك یاں دوڑتے ہوئے آئی مے تو رب تعالی نے کیفیت بیان فرمائی احیاموتی کی۔ کیوں کونٹس موتی کے احیاء پرتو یقین تھا گراس کی کیفیت نددیکھی تھی کدا جراء کس طرح کڑتے ہیں اوران میں جان کس طرح ڈالی جاتی ہے۔وہ سب پچھآ تکھوں کے ساتھ ویکھ لل والفلف اوراكابرائيم! جان ل أنَّ الله عَزِيرُ حَجَيْدُ بِ فك الله تعالی غالب بھی ہے حکمت والابھی ہے۔ وہ جو جا ہے کرے اُس کے لیے کوئی کام مشکل نیں ہے۔ 

r20 فخوة الجنان عَلِيْتُ جَائِحُ وَاللَّهِ ٱلَّذِينَ وَوَلَاكُ يُنْفِقُونَ جُوفِي كُرْحَ ين أموالهُد الهال فيسيل الله الله الله الكالى كرات ين تَعَلَايْسُهُونَ كَرْبُيل جَالَال كيج مَا أَنْفَقُوا جَوالْحول في رُق كَمَا مَثَا اصال وَلاَآذَى نداذيت دية إلى لَهُد أجرهف ال كرواسطان كاجرب عندرتهم أن كربك بال وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِ فِي اورنه فوف بوگا ان پر وَلَا هُدُ يَخْزُ نُوْنَ اورده فم كري ي قول منوق بات الحكى ومنورة اوردركرر كنا خَيْرُ البَرْمِ وَإِصْدَقَةِ الرصدة ع يُتَبَهَّا آذَى جس صدقے كے يتي وكاوراؤيت مو وَاللَّهُ غَنيٌّ اورالله تعالى بيدوا ب مندي حمل كرف والاب ياليَّ الله ين أمنوا الدوه لوكوجو ايان لائم مو لاتبالة اصدفتات ندباطل كرواي صدقات كو بالتي احمان جلاكر والأذى اوراذيت بينجاكر كاللين ال فضى كاطرح منفي ماله جوخرج كرتاب ابنامال والاالتاس لوگول كودكھائے كے ليے وَلايؤون اورتيس ايمان لاتا بالله الله تعالى ير وَالْيَوْعَ الْإِنْ "اورآخرت كدن ير فَسَثَلَه ليساس ك حال كَتَقْلِصَفُوان فِيصِمثال بهايك چنان كى عَلَيْهِ تُرَابُ ال چان پرئی ہے فاصابت والی کی پی پی اس پر دور کی بارش فتری

F41 فضيرة المِنَانُ صَلْدًا لِي يَحِورُ دياس چان كوصاف لَا تَقْدِرُونَ فَهِي قادر عَلْ منى كى چيز بِمقاكت بُوا جوانحول في كمائى والله لايفدى الْقَوْمُ الْكُفِيدِينَ اورالله تعالى بدايت بين ديناس قوم كوجوكفريرا زي ريـــ انف ق في سبيل الله كي مشرا لط: اس ودوكوع يبلخ ذكرتها لِمَا يَعَالَيْنِهُ مِا مُنْوَا أَنْفِقُوا عَارَزَ فَنْكُمْ "اب ایمان والواخرج كرواى مال ميس سے جوہم في مسيس ديا ہے۔" اب مال كے تبول ونے کی شرا تلاکا ذکر کرتے ہیں۔ اور پچھ شرا تط اس رکوع میں بیان ہوں گی اور پچھا گلے رکوع ش ۔اے ایمان والواجو مال تم خرچ کرتے ہواس کے واسطے کچھیٹر ا نطابھی ہیں۔ اگردہ شرائط یائی گئیں تو پھڑتھارا مال اللہ تعالی کے راہے میں تبول ہوگا۔ان تمام شرائط کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں ۔ بتمام اعمال کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تونماز بھی قبول ہے، خیرات بھی قبول ہے، روز ہ اور یج بھی قبول ہے۔غرضیکہ جو بجی نیکی کرو گے قبول ہوگی کیوں کہاللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جو بھی تیکی کرو گے قبول کروں گا۔اگرایمان نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ ترهوي يارے من رب تعالى نے مثال ك ذريعة مجايا ب مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا بِرَبِّهِ مُأَعَلَلُهُ مُ كَرَمَا وِ اشْتَذْتُ بِوالرَّبِيِّ فِي يَوْمِ عَاصِفِ [ابراتيم: ١٨] " جن لوگوں نے اپنے پروروگار سے كفركيا أن كا عمال كى مثال را كھ كى ي برآندهى کے دن اُس پرزور کی ہوا جلے تو اُسے اُڑ اگر لے جاتی ہے۔ " کیوں کہ اس من تھمرنے کی توت نہیں ہے۔ای طرح کافروں کے اعمال ہیں کہ وہ ایمان کے بغیر را کھ کے ڈھیر کی طرح ہیں کون کم کافریمی ایجھ کام کرتے ہیں۔انھوں نے بہتال بنائے ،سرکیس اور

دُخْيرة الجِنَانُ كل بناتے بيں ليخي رفاه عام كے كام وہ كرتے بيں۔ بلكة تم يہ كيسكتے ہوكہ سلمان قوم سے بره ير حركرت إلى الى واسط وه كيت تح كرام جونيك كام كرت إلى كما مسل ال کا جزمیں ملے گا؟ توانڈ تعالی نے فرمایا کہ تفر کی حالت میں جوکام کرتے ہیں وہ را کھ کے ڈھیرکی مانند ہیں۔ تواعمال کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان میں جبنی قوت ہوگی عمل اُ تناہی وزنی ہوگا۔ ووسری شرط نے اخلاص ۔ اگر عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر لے گا۔ اوراگر رياكارى ك لي باوال كمتعلق فرمايا كالدين يتنيق مالدوا الااس التحف کی طرح جس نے ٹرج کیالوگوں کو دکھانے کے لیے تووہ پر باد ہے اس کا کوئی اجرفیس ہے بلد گناہ ہے۔ تیسری شرط ہےا تیاع سنت لیخی اگرعمل سنت کی پیردی میں ہوگا تو قبول ہوگا اورا گر ظاہری طور پر مل اچھا نظر آتا ہے محرسنت کی مہر نہیں تھی ہوئی تو وہ بریاد اور نے کار ہے۔ایمان ماخلاص اوراتیا ی سنت۔اگریہ تین شرطیں موجود بیں تواعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ پھرآ مح مال کے لیے بیشر طبحی آئے گی کہ طال اور طبیب بھی ہو۔ کیوں كرام كم بالكاصدة فيرات قول نيس ب-اس مقام يرارشادب: مَثَلَ الَّذِينَ اللَّالِال كَرْجَ كَرَ لَكُ مثال يُنْفِقُونَ أَفُوالْهُمْ فَيُسَلِّل الله جوفرج كرتے بيں اپنے مال الشقعالي كرائے ميں عام حالات ميں ايك فيكى كا اجرد الناب قرآن ياك من عن عَنْ عَناء بالْحَسَنة فَلَهُ عَمْرُ أَمْفَالِهَا جس نے تیکی کی پس اس کووں گنا اجر لے گا۔ مثلاً: ایک مرتبہ کہتا ہے سحان اللہ! تو اللہ تعاتی کے باں اس کی در تیکیاں لکھی گئیں۔ای طرح ایک مرتبہ کسی مسلمان بھائی کو کہتا ب السلام عليم إوس فيكيان ال تحكيل إسلام كاجواب ويتاب وعليم السلام الله تعالى ك

خضية الصان

ایک دویے کے مات مورویے کے حماب سے مطے گا۔

البقر8

ففنل وکرم سے دس نیکیاں مل محکی اور فی سیل اللہ کی مدیس او فی نیکیاں سات سو ممنا ہیں اور في سبيل الله كى كافى مدات بير \_

پہلے غمر کی مطم دین حاصل کرنا ہے۔ جوحفرات دین کاعلم حاصل کرتے ہیں لینی

طالب أتعلم إلى ان يرخرج كرنے والے كوايك بيسه كاسات مو بيساور ايك رو پيركاسات سوروپیہ کے حماب سے ملے گا۔ بیاد ٹی درجہ ہے زیادہ جس کو جائے دب تعالیٰ وے.

ای طرح اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم بھی رکھے گا تو اس کوسات سو نيكيال مليل كى مثال كے طور يرتم صبح محمرے يطيع موسيادالاه كے كركدان شاءاللہ تعالى بم في قرة ن ياك كا يا حديث شريف كا درس سنا بيد كول كم إليما الأعمال بالنِّيَّاتِ كما عمال كا دارو مدارنيت يرب توايك ايك قدم يرسات سات سونيكيال بل اور قدم دونول طرف ك شار مول عيد يعن آت موت بھي اور جاتے موت بھي۔ ادراً كرك فخص في كراية رج كياب ياسكور وغيره من تل دُلوايا بي توجعًا خرج كياب

فی سیل انشد کی دوسری متلغ دین ہے۔ یعنی دین کی تبلیغ کے لیے لکلتا یہ وہ لوگ جو دین کی تبلیغ کردہے ہیں ان کا سفراوران کا بیسٹرج کرنا یا ان پر بیسٹرچ کرنا ہے بھی فی سیل اللہ کی مدیس ہے۔ فی سیل اللہ کی تیسری تد جہاد ہے۔ إعلاء کلمة اللہ كے ليے کافروں سے لڑنا۔اور جہاد بھی اسلام کا جز ہے۔جس طرح تبلیغ ایک شعبہ ہے ای طرح جہادیمی ایک شعبہ ہے۔ فی سیل اللہ کی چوشی مرباطل کی تر دید کے لیے تحریر کرنا ہے پیٹی جہاد بالقلم۔ای طرح جولوگ دین کی حمایت میں چندہ دیتے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں ہے۔ای طرح جو ماجی ج کے لیے جار ہاہاس کے قدم بھی فی سیل اللہ کی مدیس

اليقرة F29 ہیں۔ بناری ٹریف اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق جوآ دی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے قدم بھی فی سبیل اللہ کی مد بیں ہیں۔ای طرح وہ مخص جو جائز کمائی کے لے گرے لگا ب جا بوہ تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، طازمت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے بشر فلیکہ کام جائز ہواورعقیرہ جمع مجمع ہواورنمازروزے کا بھی بابند ہوتو اس کا جوقدم ہوگاوہ بھی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے۔ توفرمايا مَثَلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَالَ ان لوكوں كى جوفرج كرتے بين أَمْوَالْكِمْ أَنْ الول كُو فَيْ سَبِيل اللهِ الله تعالى كرائ مِن كَمَثَا مِنَا يصمثال بوائك أكبتت سبع سالل أكاتاب وودائد مات فوق سالل تح ب سُنْبِلَةً كى خوش في كل سُكْيِلَةِ عِلاَ عَبْق برخ مِنْ مَنْ مَا تَصرووانَ میں۔ہم نے بہاڑی علاقوں میں مکی کو رکھا ہے۔بسااوقات ایک ایک بودے کے ساتھ سات مات ، آٹھ آٹھ تو ہے تھی گئے ہوتے ہیں اوڑا کہ ایک خوشے سے سوسوے ڈیادہ وانے بھی نکلتے ہیں۔ تو کسان نے زیمن میں ایک داندڈ الا ہے اللہ تعالی نے اس ہے جو يوداأ كاياب ال كرسات توشير في بوت إلى اور بركوشي من موسودات إلى - توجو الله تعالی کے داہتے میں خرچ کرتا ہے اس کوائی طرح مجھوکہ جو بھی نیکی کرے گاوہ سات والله يضوف يدوراى يربس ين والله يضوف يدر يشاء اورالدتال بر جادیا ہے جس کے لیے جاہتا ہے۔ لین اللہ تعالی جس کے لیے جاہے اس سے برحا وى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدُ مِن يَحْمِوان والا ے۔اس سےزیادہ علم کس کے پاس ہے۔"

فضرة المنان سدق كيعض احكام: آ محصدقات کو باتی رکھنے کی شرا تعاکما ذکر ہے۔ ایمان ؛ ایفاص ، اتباع سنت . شرطين إن قبوليت كي - اورصد قات كو باقى ركعنى كثر الطابية إن ساور بيشرا كفا بزى يجه والى بين اور يادر كفنے كے قابل بين \_ الشاتعالى قرمات ين الدين ينبغون وه لوك جوفرج كرت بي أموَالْهُمْدُ الْحِيالُ فِي سَبِيلِ اللهِ السَّلَعَالَى كَرَاحَ مِنْ فَعَلَايَتُهُمُونَ كِرَا يجي ندلكائ ما الريزك أنفقوا جوامول فرج كي منا احمان ينى احمان نيس جلاتے كميں نے تيرے ساتھ يہ بعلائي كى ب وَلاَ ادّى ادرنہ اذیت دسیتے ہیں۔مثال کےطور پرایک فخص نے خاصی رقم اللہ تعالی کی رضا کی خاطر سمی مخض کودے دی۔ اگر اس مخص نے بیٹی ایمان ،اخلاص ادر اتباع سنت کے ساتھ کی بتواے امید دکھنی چاہے کا سے اجر ملے گا کین ایک اہ گزرنے کے بعدیا یا نج سال کے بعدیا دی سال کے بعدیا ہیں سال کے بعدیا بھاس سال کے بعد اس نے اس کو احسان جنایا که ش نے تحصفلال وقت اتن رقم دی تنی ضائع ہوگئی۔اوراس احسان جنانے كا كناه الك بے جاہے پہلے دن احمان جنائے ياسوسال بعد جنائے۔ اوردوسري چيز باؤيت دينا۔اوراؤيت دينابيہ بي كرمثال كےطور يركسي آدي نے جس پراحسان کیا ہے آس نے کوئی بات اس کی مرض کے خلاف کردی اور اس نے کہا مراکھانے والے میرے سامنے یا تی کرتا ہے اور بولنا ہے۔ تو ایسا کرنے ہے اس کے صدقے کا اجر بالکل باطل ہو گیا۔ یا ویسے اس کوحقیر سمجھے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ جش میں اس کی حقارت اور ذلت ہو۔ کیوں کہ اذیت تو لی بھی ہوتی ہے اور فعلی

البقرة خفيرة المنان مجى. توجونداحمان جلاتے میں اور نداذیت کھاتے میں گھند اَجُر مُندعِنَهُ رَبِهِذِ ان كَ لِيمان كاجرب أن كرب كياس وَلاخُوْف عَلَيْهِ وَلاَهُدُ يَنْ زُونَ اورندان پركونى حوف موكااورندو ملكين مول كيدب تعالى فرات بي قَوْلُ مُنْدُونِ الْمُكَابِات وَمَنْهَرَةُ اوردر لاركردينا خَيْرٌ بالرّب مِنْ صَدَقَةِ الصدقے يُستَهاآذَى كبس كيتےاذيت دى جائے مثال كے طور يركمي آ دي تے كى كو يا فيح دس رويے ديئے اور ديئے كے بعداسے كوستا مے ذكيل كرتاب كرتوموتا تازه ، جناكناب ما قلما كارتاب تودين كے بعد الب الفاظ كينے ب بہترے کردے سے مملے کردے بابامعاف کر۔اودا گرمقصد مجانا ہے وسیلے مجائے كر بعالى بى إتم اليمط بحط بوآ تكفيل حماري مح إلى ، باته يا وس حمار عدوست أن ، صحت مند مود ، الكناا يهى عادت نيس وسية كر بعداديت ندي يافا كراس المرح صدقد مجى باطل ہوكيا اوراس كى دلآزارى كا كناه الك ، والله عَنْيَ اوراللہ تعالى ب یروا بے کروچھارے صدقات کا مختاج نہیں ہے <u>بیاث</u> حوصلے والا ہے کہا گرشمبیر فوری طور پرسز انہیں دیتا تو وجہ رہے کہ کل والا ہے، جلد بازنہیں ہے۔ أ آكم مزيد فرمات بين ﴿ فَأَنْهَا الَّذِينَ مَا مُنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لانتيالوالمدة فيتكذ وضائع كرواب مدقات كوبالمن احمان جلاكر والأذى اوراذیت دے کریتو پیص قطعی واضح کررہی ہے کہ صدقتہ کرنے کے بعد احسان جٹلائے كا يا اذيت يهنجائ كا توميد قد ضائع موجائكا كالنيف المعنص كاطرح (الب صدقات كو باطل ندكرو) يَنْفِقَ مَالَةُ رِئَاءُ النَّاسِ جَوَامِنَا مَالَ حَرِيَّ كُرْتَابَ لُوكُول كو



FAF فقرية المناق فرايا فستلة كي خال ال احمان جلاف والطاوراد والمعادران الياق كتشل صفوان فيصمال بإثان كا عليونزات الريرت ب ادراس من چزي يلى فاصابة والله كي تكل اس يرموطا دهار بارث فترك صَلْدًا لِين جِهورُ وياس چان وصاف ساري على بهاكر الحكى لا تقدرُ وَقَ عَلْى يتى وقياً كتبوا نة قادر موك وكى شريراس من في جوانبول في كمايات تو جس طرح الرفض كى محت ضائع موكى اى طرح تم يكى (صدقه وفيرات) كرنے ك بعداصان جلاد کے بااذیت پہنواد کے تو تعماری نیکی ضائع جو حائے گ يَصْدِي الْقَوْمُ الْكُورِينَ الدالله تعالى جرأبدايت فين وينا كافرة مكواس في السائول كو اغتياردياب فمن شآة فليؤمن ومن شآة فليكفر كرس كاحى عابانان لائے اورجس کا تی جاہے تفرکرے۔

فغيرة الجنان وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمَنُوالَهُمُ التَّعَلَمُ مُضَالًا الله وَتَثْنِينُ عَالِمِنُ انْفُسِهِ هُ كُمُكُلِ مِنْكَةٍ بُرِيْوَ قِلْصَابِهُ اوَابِلُّ فَالْتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنَ ۚ فَإِنْ لَوْيُصِيْهَا وَابِلَّ فَطَلَّ وَاللَّهُمَّا تَعْمَلُونَ بَصِنْ ﴿ الْمُودُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَتَّ الْمُصِنَّ تَخْدِيلِ وَأَغْمَالِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ وُلا فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَاتِ وَأَصَالِهُ الكِيرُولَةِ دُرِيَةٌ ثُمُعَفَاتًا فَأَصَابُهَا اغصار فنهو فالوقاح ترقت كذالك يبيتن الله ككه الزاي المُعَلَّكُةُ تِتَعَكَّرُونَ ﴿ كَانَهُمَا الّذِينَ امْنُوَا الْفِقُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَاكْسَنْتُوْ وَمِنَا ٱخْرُخْنَالَكُمْ قِينَ الْأَرْضَ وَلَا يُمَّتَّمُوا الخبيث منه تُنفِقُون وَلسَتُتُو بالخِذِية والآآن تُغيضُوا فِيْهُ وَاعْلَمُوا آنَ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيْلٌ ﴿ الشَّيْظِنُ بِعِلْ اللَّهِ مَالُهُ الْفَغْرُ وَيَامُزُكُمْ بِالْفَئَشَآءَ ۚ وَاللَّهُ يَعِلْكُمْ مَّغْفِرَةً قِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَالسَّعْ عَلِيمٌ فَاللَّهِ فَالْمِنْ الْمُكُلِّيةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْكِنْمَةَ فَقَانَ أَوْقَ خَيْرًا كُونِيًّا وَمَا يَثَّاكُوالَّا أُولُواالْأَلْئَابِ ﴿ وَمَآ أَنْفَكُ تُونَ ثِينَ ثَفَقَةً إِوْ نَكُرُتُهُمْ مِنْ تُذْرِ فَانَّ اللهَ يَعُلَمُ المُّوْمَ اللظلم أَن مِنْ آنصاره وَمَثَلَ الَّذِينَ اورمثال الواول ك يُنْفِقُونَ أَمُو الْهُدُ جُوفري كرتے إين اپنے مال البيّغ الا مَدْ ضَابَ اللهِ الله تعالى كى رضا حاصل

25

كنے كے ليے وَسَفِينَاقِوْزَانْفَهِ اوراع واول كى پائل كے ليے كَمَثَل جَنَّة اللهاع كاطرت برَبْوَة جوبلندى يرواقع ب أصَابَهَا وَابِلُ يَعْجَال كوموسلادهار بارش فَأَنْتُ أَكُلُهَا فِهُ فَيْن لِيل وه اپنا پھل دُ گنادے قان آخر يصبها قابل سي اگر شينجاس كوزوركى بارش فَقَاقٌ تو پیواری اس کے لیے کارآ مروی والله اوراللہ تعالی اللَّهُ اللَّه كياتم من سے كوئى اس بات كوليند كرتا ب أن تَكُمْ نَ لَهُ عَتْمَة من الله الله الله الله الله الله الله كاباغ قرز يُخيل مجورول كا قاعناب اوراتكورول كا تَجْرِي منتَختَاالْأَنْفُ بَيْنَ بول اس كيفينمري لَه فيهام زيل التَمرت اس ك واسط اس باغ مي برطرت ك يكل موجود بول وأصارة الكرز اور الله جائے اس کے مالک کو بر حال و وَلَا ذَرَيَّةٌ اور مواس كى اولاد ضَمَفَاتُه كرور فَأَصَابَهَ إِعْصَارُ لِي يَنْجِاسُ إِنْ كُوبُولا فِنْهِ ذَارُ اس ين آك بو فاختر قَتْ لي وه بكولااس كوجلاو حكا كلك. الى طرح يَبَيْنَ اللهُ بيان كرتا بالله تعالى لَكُدُ حمارك واسط الايت احكامات لعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تَاكَمَّمُ عُورُوكُرُرُو يَالَيْنَ اللَّذِينَ المَدِّوا ال وولوكوجوا يمان لاع مو الفِقوا خرج كروتم مِنْظَيْلُتِ بِأَكِرُه جِزْي مَا مُسَبِئْدُ وه جِمْ نِكَالُ بين وَمِثَا

3

25 25

أَخْرَ جُنَالُكُمْ اوراس من جوبم في تحارك لينكال ب قِرَ الأرض زين ع وَلَاتَيَمَّ وَاللَّهَيْثَ وَمَن اورنداراده كرواد في يزكاس ع تُنْفِقُونَ كَرْجَ كُومَ وَلَنْتُدُ بِالْخِدِيْهِ اورتم خودال كولين كي تارنيس بو إلا آن تُنفِضُوافِيهِ مربدكةم أتكس بدكراو واغلَما اورجان لو أنَّ الله به حَك الله تعالى عَني ي يرواب حميدً تعريفول والاب ألظَّيْطِلْ يَعِدُكُمُ شيطان تحسي دُراتاب الْفَقْدَ غربت سے وَيَأْمُرُ كُدْ بِالْفَحْشَآءِ اور شمين عَم ديتا برائي كا وَالله يَعِدُ كُنهُ مَّغُفِرَةً مِّنَّهُ الدِرالله تعالى تحمار بساتحه وعده قرتاب مغفرت كالهاني طرف = وَفَضْلًا اورفُسْل كا وَاللَّهُ وَالدُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال م عَلِيْدُ جان والله يُؤذِ الْحِكْمَة الله تعالى حكمت عنايت كرتاب مَن يُتَالَمُ جَس كُوجِ ابتاب وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة اورجس كو حكت اوردانا لَي ملى فَقَدْ أَوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا للهِ تَحْقِيلَ دي كُن اس كوزياده بطلك وَمَايَدًا اورنبين فيحت حاصل كرت إلا أولواالألباب مرعقل مند وَمَا أَنْفَقْتُهُ أُورِجِ يَرْتُم خَرِجٌ كُرتِي بو فِينَ لَفَقَةِ كُولَى بَعَى خرج اَوْنَدَرْتُدُ فِينَ لَذُرِ يَاكُولَى عَدْرِما نَتْ مُونَدْرِما نَا ' فَإِنَّ الله يس يشك الله تعالى معليه الكوجاتاب وما اورميس لِلْلِلِمِيْنَ مِنَ أَضَادٍ ظَالُمُول كَا كُولَى مدة كارًے



اگرز مین زرخیز بے بعنی نیت درست ہے تو تھوڑ اخرچ کرنا بھی اس کے لیے مفید ہوگا۔ جیسا كد حفرت الويريره والله كى روايت من آتا يكر أخضرت الله الم في فرمايا: أَخْلِصْ فِي دِيْنِكَ يَكُفِيكَ قَلِيْلُ فِنَ الْعَمَلِ "اين الساس بداكراو تو تحوز اعمل بھی کفایت کرے گا۔" لبذا نیکی کے ہر کام میں رضائے الٰہی پیش نظر ہوئی عايرة وليت كالبح معارب- والله بما تقداؤن بصير تم جو كه مح كالرح مو الله تعالی اس کوخوب د بکور ہاہے۔ وہ محصارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے محصارے دلوں کے حالات اور نیت سے واقف ہے۔ بخسل اورريا كارى كانتيجبه: سی متوقع نعت کے ضائع ہو جانے پرس قدر پریشانی ہوتی ہے اس کی وضاحت چٹان والی مثال میں ہو چکی ہے۔ آب اللہ تعالیٰ اس فتم کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالٰی کی عطا کروہ نعت ہی پر انحصار جواوروه ضائع جوجائ توانسان كوكس قدر دكه جوتا بيااي طرح جب كوكي تخض نیکی کا کام کرنے کے باوجود بعض وجوہ کی بنا پراس کے اجروثواب سے محروم ہوجا تا ہے تو اس کے لیے کتنااذیت ناک ہوتا ہے۔ فربایا ایکو اُ اَحَدُ گف کیاتم میں ہے کوئی فض اس بات کو پیند کرتا ہے أَنْ تُكُونَ لَلْهُ مِنْ مِي مِهِ والله على الله ون فضل وأعناب محجودول اور الكورول كا - تجرى مِن يَعْنِهُ الْأَنْفُ مريس مول كاس ك ينج مري كافيهامن كل الشَّدَرْتِ الى كواسط الى باغ من برطرح كي الم موجود مول وأصابة الْكِيْرُ اور كَانَ عَالَ كَالِكُ وَبِرْهَا إِلَى لَا يُدَاوِّنِ مُنْ مُنْكَانِهِ اوراس كَى اولاد







خخوة الونان rgr 8 341 تو الله تعالى عمارى تعريفول كا عماج تيس به الشيطار مددكة اللغة شیطان مسیس غربت سے ڈراتا ہے۔ یعنی جبتم زکوۃ اورعشر دیتے ہو یا عام صدالہ خیرات کرتے ہوتوشیطان حمارے دل میں وسوسے ڈالا ہے کہ مال کم ہوجائے گا ورفقیر مو جاؤ مجے۔ بیکام وای کرے گا جس کا ایمان کائل موگا لینی زکوۃ میمی وے گا بعشر ہی نکا لے گا اور اللہ تعالیٰ کے جینے حقوق ہیں ادا کر ہے گا۔ اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا وَيَأْمُونُ كُمْ بِالْفَحْثَاءِ اورشمين عَم ديتا بِ بُرائي كا- بُر كامول يرول كحول كرخريج -MZS و يكوا لوك شاديال كرت إن ان يل بينز باب موت بي، وحول تماش ہوتے ،ضرورت سے زیادہ روشی ہوتی ہے، مرچوں اور تقوں سے کلیاں سوائی جاتی ہیں۔ يسب تذرر (فضول فريى) ب- اورقرآن كريم من ب: إنَّ المُتَهَدِّرينَ كَالُوْا إِنْهُ الصَّلْطَانِ [ بن اسرائيل: ٢٥]" في فتك فعنول فرجي كرنے والے شيطان ك مِعالَى إلى -" كِيرهام روان مونى وجب ان كوكناه بحى نيس مجهاجا تا \_ كتب إلى كدري خوڅا کاموقع ہے۔ تمن چاردن ہو گئے ہیں میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہاد کا ڑھ کےعلاقہ میں ایک بوڑھی عورت فوت ہوگئی۔ اُس کے بیٹیے پرفیمل آبادے بھائڈ منگوا کر بھنگڑا ڈلوایا گیااور اس كا الواب أس الى كوينها يا كيا- يدملانون ككارنام إن -اى طرح آج ي چدسال پہلے ای علاقے میں ایک بوڑھا بابا فوت موا۔ اس فے مرتے وقت وحیت کی كه بيرے جنازے كے ساتھ بعثلوا ڈالنے والے اور ناچنے والے ضرور ہوں۔ بعنی مير ا جنازه دُهول کی تھاپ اور بھنگڑے کے ساتھ جائے۔ (حصرت نے مسکرا کرفر مایا کہ وہ ان

مُ مُونِهُ الصَّانُ شاوالله إبيكوفائده وي مح-) مسلمانون كا ذبن كنده موكميا كدخدا بناه! مندووّن اورسكسون والى سارى رسيس جلاتين لكاكران ين آمى إلى والله يعد كغ منفورة اورالله تعالى محمار يساته وعده كرتاب مغفرت كافيئة المذاطرف وفضلا اورفضل كالعنى الشاتعالي يرمهر باني كرے گا۔ یا در کھنا!استاد کے بغیر بات بجونیس آتی۔ یہاں ایک بات سجھ لیں وہ یہ کہ جن کو تھوڑی بہت مجھ ہان کے دل میں ضرفوریہ بات آئی ہوگی کد پہلے مند کامعلی کیا ڈرائے کا اور دوسرے یکد کامٹی کیا ہے دعدے کا۔جب کدافظ ایک جسے ہیں۔تو يا در كهذا! كرائمر كے بغير قرآن شريف صحيح معنى ش مجھ آئى نيس سكتا۔ باقي طوطے والى رث توہوسکتی ہے۔ علم صرف والے فرماتے ہیں کہ مصدر بدلنے سے باب کامعلیٰ بدل جاتا ہے۔ تو ار وَعَلَى يَعِلُ كامدر وَعِيْلُ آئِلُومُعَى وَكَاذُرانا ادراكر وَعَلَى يَعِلُ كا مصدر وَعْدًا آئِتُواس كامعنى ووكاديده كرناتويها يَعِدُ وَعِيْل عادردومرا يَعِدُ وَعُدًا ع- وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلِيدً اوراللَّهُ وَاللَّهِ والل والاہے۔ حكمت كالمعنى: يُؤْقِى الْمِكْمَة مَن يَقَام الله تعالى حكمت عنايت كرتا ب ص كو عابتا ب-حَمت كامعنى الماملم بيان كرت بين المُعِلْمُ الدَّافِعُ ٱلْمُؤَدِّقَ إِلَى الْعَمَلِ "ايا نافع علم جو عمل تک پہنچائے۔" لین ایسانافع علم کہ جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ ایک خال علم





البقر8 794 خَضْرة المِنَانُ يات أبُدُواالصَّدَةَتِ فَيَعِينَاهِي وَإِنْ تُخَفُّوهَا وَتُؤْتُوْهَاالْفُكُرَّةِ فَهُوخِيْنُ أَكُونُ وَلِكُوْرُعَنَكُونِ مِن سَوَاتِكُوْ وَاللهُ بِمَاتَحْمُلُونَ نَمِيُرُّ ۗ لَيْسَ عَلَنْكَ هُلْ مُهُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ تَعْدِينٌ مَنْ تَشَأَوْ وَمَا أَنْفُوهُوا مِنْ خَيْرِ فَلاَنْفُهِ كُمْ وَمَا أَنْفُوقُونَ الَّا ابْتَعَاتُمُ وَجْدِاللَّهِ وَهَا أَنْتَفِعُوا مِنْ عَيْرِيْكِوكَ النَّاكُمْ وَانْتُمُولَا تُطْلَعُونَ \* لِلْفَقَرَاءِ الْكَيْنِينَ أُحْصِرُوا فِي سَينِلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُ مُ الْبَاهِ لُ أَغْنِيا مِن التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ يَسِيْمُهُمْ لَاسْتَكُونَ النَّاسَ إِنَّا قَاوُ مَا لَتُفِعُّوا مِنْ خَيْرِ قَالَ اللَّهُ بِهِ عَلِيْمٌ فَ الَّذِينِي يُنْفِقُونَ آمُوالَكُمْ عَ إ بِالنِّيلِ وَالنَّهَارِسِرًّا لاَعَلانِيَّةً فَلَهُ مُ آجُرُهُمْ عِنْ لَيْهِمْ وَلاَخُونِي عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزُنُونَ إِنْ تَبَدُو اللَّهَدَ فَيْ الرَّمُ صدقات ظاهِرُ كَرو فَعَمَّاهِ، توس بهى اچھا ہے وَإِنْ تَعْنَفُوهَا الرَّتَم جِهِيا كروتورينوب رَّ ہِ وَتُؤْتُوْهَا الْنُقَدَاء اورووتم صدقات فقراءاورماكين كو فَهُوَ خَفِرٌ لَكُو تووه تمحارك ليببت على ببترب ويتكفؤ عنكفين تايتكف اورالله تعالى مناد ع كاتم ع تحماري خطاعي والله بما تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ اور الله تعالى

194 فخيرة الجنان جانا ہائ مل کو جوتم کرتے ہو نیس عَلَیْات · نہیں ہاآپ کے ذے مَدْمَدُ ال كي بدايت وَلٰكِنَّ الله اورليكن الله تعالى يَهْدِين بدايت ديتاب مَن يُشَاء جس كوچاب وَمَا تُنفِقُوامِنْ خَيْر اورجو بهي تم خرچ كرو مح بهلائي (مال) فَلِا نَفْيَتُكُمْ لِيسْ تَحْصارى ابنى جانوں ك ليه و مَا تُنفِقُونَ اور مُنيل فرج كرت إلا مم البقاء وَخِهِ الله الله تعالى كارضاطلب كرت موع وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْر الم جرمى خرج كروك بال يُول إلَيْك تسمين بورا بورا بدارديا جائكا وَانْتُدُلَا تَظْلَتُونَ اورتم يِظْلُمْ فِيلَ كَما جائكًا لِلْفُقْرَآ والَّذِينَ سِ صدقات ان قابول ك لي إلى أخصرُوا هودك ك فيسيل ضَرِيًا عِلَى فِي الأرضِ رَمِن مِن يَعْمَمُ الْجَامِلُ ناواتف آدى ان كو بحساب أغيياء عنى مِنَ التَعَلَيْ سوال = بيخ كى وجب تَعْرِفَهُ لُوان كو يَجِاف كالبيامة ان كى علامتوں كراتھ لايتكونالقاس نيس سوال كرتے نوكوں ہے المَعَافَا جِتُ كُوا وَمَا تُنْفِعُوا ورَبِي الراجِ عِيمَ مَ الرَجِ عَلَى مُوكَ فَانَّ اللَّهُ مِعَلِيَّةً الوبِ إلى الله تعالى الله والله والوك يُنْفِقُونَ جَرْجَ كَتِينِ أَمْوَالْهُذَ الْحِمَالُ بِالنِّيلِ رَاتُ كُو





1000 فضرة العنان صدقہ کو بیار کے سرکا طواف کراتے ہیں۔ بھائی!معاملہ تھے رارب کے ساتھ ہے وہ تھے ارک نیوں کو جانتا ہے کہ صدقہ کس لیے تم نے دیا ہے۔ رب کو بتانا جائے ہو کہ اس کی طرف عدد عرب ين وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْهِيرٌ اورالله تعالى جو يَحَمُّ كرت مواس خردار ب معاملة محمارارب كرساتير بروة ظاهر باطن كوجائع والاب. یماں پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاصد قہ خیرات غیرمسلم کو دیا حاسکتا ہے بانہیں۔ اس کے متعلق مسلہ ہے کہ تفلی صدقہ کا فرکودیا جاسکتا ہے مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مارب (مسلمانوں کے خلاف لانے والانہ ہو۔) کیوں کہ ایا کافر جومسلمانوں کے ساتھ برسر پریکار ہے اس کوففی صدقہ وینا جا ترخیس اگر جیروہ مختاج ہی کیوں نہ ہو۔ای طرح اليے كافركونجى دينا جائز نبين ہے جو كفرى تبليغ كرتا ہوا درمسلما نوں كو كمراه كرتا ہو۔البندوہ صدقات جوفرض إن وه كافرول كودينا حائز نبيل إن \_مثلاً: زكوة ،فطرانه،عشر ،تشم كا كفاره بتمازروز يكافدبير شروع شروع بين آمحضرت وينطيح مالي طور يركمز وركافرون كونفلي صدقه خيرات دے دیتے تھے۔ بعد میں آپ مان اللہ نے اس نظریہ کے تحت روک لیا کہ شاید نگ ہوکر ايامن قبول كريس توالشرتعالى في عكم نازل فرمايا كيس عَلَيْك عُدْمِهُ م المعنى أ كريم الطليم الناكويدايت ويناآب كوف الس ولكن الله يفدى من إلاً ادرلیکن الله تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو جاہتا ہے۔ تو ان کوصد قات خیرات اس واسطے روکنا کہ وہ مجور ہوکر ایمان لے آئیں ، بیرمناسب ٹیس ہے۔ کیوں کہ ہدایت وینا اللہ تعالی کے اختیار میں ہے وہ عصر عابت بات ویتا ہے اور ہدایت کے متعلق اس کا قَالُون ب فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَنْ شَاءُ فَلَيْ تُكُفَّرُ " تُوجِوجٍ الْبِدايمان لاسما اورجر

ڈُل ہے اور کُٹر افتیار کرنے ٹی گا دارات کا ڈُل ہے۔ اور بدایت الشرقانی اے دیا ہے میں نیڈینیٹ ، جماس کا طرف دیرج کرنا ہے اور اس سے بدایت طلب کرنا ہے فائلڈ اور افزار الفائلڈ اکاؤرٹریٹ [مف نہ]" توجب ان لوگوں نے مگر مدی انسانی کو کرنا افزار تعالی نے کو اس کیز سے کر دیے ۔" میٹی توالگ بنے چھ جھر کر کم کی طرف

ب برادر با مان ایستون و در بربرین بین ایستان می ایستان می ایستان می می ایستان می کند. و مانشهٔ از ایر از در جوامی تم ال قروع کرد که فردنشد شد از از می کرد که فردنشد شد از از می کرد که این نشان می

توقرما لي للْفَقَرَ آءِ الَّذِينَ أَحْصِرُ وَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ان مختاجول اورضرورت لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَّبًا فِي

26 26

مندوں کو دو جورب تعالیٰ کے راستہ میں روکے گئے ہیں الأزين ووزين مل طني برني كاطانت نبيل ركت

اصحاب صفہ ہے منفہ کے معنی ہیں چھپر ۔ تواصحاب صفہ کے معنی ہوئے چھپر والے . بہ مورنبوی کے اعروی ایک کونے میں ایک مگرتھی جہاں سائے کے لیے انھوں نے ایک چھیر بنایا تھا اس کے نیچے اس وقت کے طلبہ رہتے تھے۔ آمحضرت مانظیل ہے قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کرتے اور دین سکھتے اورا گرضرورت پیش آتی تو جہاد پر بھی طے جاتے تھے۔ تو ظاہر بات بجودین میصے گااور جہاد پرجائے گا تو ده اور کوئی کا م توثیل کر سكتار توابياو كوس كے ليے حكم ديا حميا ہے جودين كے ليے وقف بيں ياتيان كے ليے وقف

ہیں یا کفار کے مقالم بیس جہاد کرتے ہیں اور دوسرا کوئی کام نیس کر سکتے اور ہیں تھی ضرورت مندتو محمار مصدقے خیرات ان لوگوں کے لیے بال-د بنی تعسلیم کی اہمیت :

اُس وقت دینی تعلیم حاصل کرنے والے غریب لوگ تھے اور اب بھی ہمارے علاقول میں و ٹی تعلیم حاصل کرنے والوں کی اکثریت غریبوں کی ہے۔البتہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں امیر لوگ بھی دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔افریقہ میں بھی مال داروں کے بیچے دیتی تعلیم حاصل کرتے ہیں تکر ہمارے علاقوں میں وہ دین کی تعلیم ماصل کرتے ہیں جو سکولوں کی فیسیں فیس دے سکتے ، آتا بین فیس خرید سکتے ۔ بلکہ آج ے ساتھ سر سال پہلے بیرمالت تھی کہ جونا بینا ہوتے انہیں ہمارے حوالے کیا جاتا کہ ان كوقرآن كريم حفظ كراؤاور جونيج اجتمع يحط موت أنحس سكولوں ، كالجول يس بينج

البدة فضية الصال تھے۔اب اتناانقلاب آیا ہے کہ آتھیوں دالے بھی قر آن حفظ کرتے ہیں اور مال داروں کے بیچے بچیاں قر آن کریم حفظ کر رہے ہیں۔اب قر آن کریم امیروں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔اور مزید انقلاب آے گاان شاء اللہ تعالیٰ۔ آج بے تقریباً چین سال پہلے سٹی محد پوسٹ صاحب (مرحوم) میرے یا س آئے اور کینے لگے جمجھے وقت دیں ، ملک کا دورہ کریں۔ میں نے بوچھا دورہ کس کام کے لے کرنا ہے؟ تو کینے گئے کہ جب رمضان شریف کامہینہ آتا ہے جس قر آن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے کیوں کہ حافظوں کی تعداد بہت کم ہے۔ کیمل پور موجودہ افک اور میاں والی کے علاقوں سے چند حافظ کل جاتے ہیں مگر ضرورت زیادہ حفاظ کی ہوتی ہے۔ پھر جو ملتے ہیں تجوید وقر اُت کے بغیر سادہ قر آن پڑھے ہوتے ہیں لبذالوگوں کو ترغیب دیں کہوہ بچوں کوحفظ کے لیے بھیجیں اور پہلی بٹائیں کہ قر آن کریم صرف غریول کے لے تیں ہے امیروں کے لیے بھی ہے۔ تا کہ مال دارلوگ بھی اپنے بچوں کوحفظ کرا تھی اور صرف اندھوں کے لیے نہیں بلکہ آ تکھوں والوں سے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بیں ان کے ساتھ گیا اور ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ایک جگہ یش نے اپنا دامن بھیلا و یا اور کہا یش تم سے چندہ وصول کرنے کے لیے آیا ہول مگر روبے، مے اور کیڑے وغیرہ کا چندہ نیس بلکہ چندہ بچوں کا لینا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ برمولوی جارے بچوں کوجھولی میں ڈال کرکہانی لے جائے گا؟ میں نے کہا پریشان ند ہول حمارے بیچے پہلی رہیں گے بتم پڑھنے کے لیے بیچے دوہم معلم دیں مے سیٹی صاحب کافی مخبرآ دی تھے۔اس سلسلے میں انھوں نے کافی کام کیا۔ اب تو الله تعالى كافضل ہے ملك ميں مدرسوں كا حال تجها مواہے مصرف مارے





البقرة

الكنائين يأكلون التنوا لَا يَقُومُونَ إِلَاكِمُا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْظِنُ مِنَ الْمَشِ وَالِكَ مِأْلَهُ مُعَالِّفًا إِنْهَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِيْوامِ وَآحَلَ عَ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمُ الرَّبُوا فَكُنُّ حَأْمَةُ مَوْعِظَةٌ فِينَ رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَمْكَ اصلب النّار مُم في الخلاك ون ويتمكن الله الرباط ويذب

الصَّدَةِ فِيهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِينَهِ إِنَّ الْدَيْنَ الْمُثَّوِّا وَعَمِلُوا الصَّلِعَاتِ وَإِقَامُوا الصَّلْوةِ وَ إِنَّوَا الزُّكُوةَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدُ رَيِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَهُ يَلَهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّعُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا ابْقِي مِنَ الرَّوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ كَانْ لَمْ تَفْعَكُوا كَأَذَنُوْ إِحِرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَ لَا تُطْلَعُونَ ٥

وَرَسُولِهُ وَإِنْ تُبْتُثُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ آمُوالِكُمُّ لِاتَظْلِمُونَ الَّذِينَ وولوك يَأْكُونَ جُوكُماتِ إلى الرِّنُوا سود الايقومون فين كرن مول ك إلا مم حسايقات حيا كمرابولاب الذي وهخف يَتَعَبَّطان جي كوبدحواس كرديابو الشَّيْطِنُ جِن فِي مِنَ الْمَيِّسِ جِث كُر وَلِكَ بِاللَّهُ عَيْلًا لِيَ

دُخْرِهُ الْمِنَانُ 14.4 كري فك أنهول في قَالُوا كَهَا إِنَّمَا يَخْتُد بات إِنْ الْبَيْعُ خريدوفرونت مِشْلُ الرّبُوا سودكى طرح ب وَاَعَلَّى اللهُ اور حالاتك طال كيا إلله تعالى ف الديع بينا وَحَرَّمَ الرَّبُوا ادر حرام كياب الله تعالى في سودكو فَمَنْ ليس ووقض جَاءَهُ جس ك ياس آئي مَوْعِظَةً هيمت مِنْزَيْهِ الى كرب كاطرف عَ فَانْتَلَى الی وہ ہازآ گیا فَلَهُ الی اس کے لیے ہے ماسکف جو پہلے ہوچکا وَأَهْرُ ۚ وَإِنَّى اللَّهِ اورمعامله اس كاالله تعالى كحواسك ب وَعَنْ عَادَ اور جَوْفِهُ يُعِرِلِينِ لِكَا فَأُولِينَاكَ أَصَيْبُ التَّارِ لَيْلُ وه دوز فَ واللَّهِ اللَّهِ مُنذُ فَيْهَا خُلِدُونَ وه وورخ مِن بميشررين ك يَمْحَقَّ اللَّهُ الرَّبُوا مَاتا إلله تعالى سودكو وَيَرْ بيالصَّدَفْتِ اوربرْها تا بصدقات كو وَالله ادراشتعالى لايجب تبيس مبت كرتا كُلْ كَفَّادِ أَيْدِ حَمى تاشكرى كرف والمالكاه كارك إن الذين ب فك وولوك المتوا أجو ايمان لائ وعَيلواالشلوات اورأ تحول في كا يته واقامه الصَّالوةَ اورقائم كى الهول في ثماز وَالتَّوُ الزَّكوةَ اوروى الهول في زكوة لَهُ ذَا جُرُ هُ مُعِنْدَرَتِهِ ال كيان كاجر إلى كرب كال وَلَاحَوْقَ عَلَيْهِ و اورن ثوف بوكان ير وَلَاهَد يَحْزَنُونَ اورندوه عم كري ك يَالَيْنا الَّذِينَ المَّنُّوا اعده الوُّوجوا يمان لاع مو

اتَّقَهُ اللَّهَ ۚ وُرواللهُ تَعَالَى عِن وَذَرُوا اور يُهورُ وو مَا بَقِي مِنَ الرَّبُوا جوباتى بصود إن كُنْتُدُمُّهُ مِنْ يَن الرموتم موكن فَان لَد تَفْعَلُهُ ا ين الرَّمْ تَهْين كروك فَأَذَنُوا تواعلان مَن لوَمْ عِمَرْبِ مِنَ اللهِ الله تعالی کے ساتھ لانے کا ورسولیہ اوراس کے رسول کے ساتھ وان تَبَيَّدُ اوراكرتم توبكرلو فَلَكَمْ رَءُومُ إِمْوَ إِلِكُمْ تُوتَهِينَ تُحارب اصل الل العامي ع لاتفليقون فيتمظم كرو وَلا تُفلكَهُون اور نةم يرظلم كياجائه ئود كى حسرمت :

الذِيوا وه لوگ جوسود کھاتے ہيں اور سوقعى طور پرحمام ہے جيسا كما تھے يہ جملہ آرہا ہے وَحَدَّمَ الذِيوا اور اللہ تعالیٰ نے سود کوحمام فرمایا ہے۔ سود کو طال بچھے والاقحص وائر کہ

خضية المنان 10.9 اسلام سے فاری ہے اور حرام تھے موے اگرایا کرتا ہے ووگنگارے کول کو فتی طور پرمئلہ بہے کے جرام قطعی کوطلال مجھیا کفرے اور جرام کچھ کرکر نا گناہ ہے۔ مدیث شریف میں آتا ہے آ تحضرت مانظالم نے فرمایا کہ جب کی قوم کودو رومانى ياريال لك ماعي فَقَدُ أَحَلُوا مِأْنَهُ سِهِمْ سَجَعَطُ الله توخَّقَت الهول نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی ناراضی کاستحق بنالیا۔ یعنی آتھوں نے اللہ اتعالیٰ کے عذاب کو حان يوچه كردكوت دى ـ وه دو بياريان كون كون كى بين؟ قرمايا ايك زنا ب اور دومرى راه ا(سود) ب\_اگررب تعالی رحن درجیم اور طیم ند بوتوسب لوگ تباه بوجا نین -توجولوك مودكهات إلى الانتفاء مؤن أنيس كمزع مول عقرول عائل كرقيات والدون إلا كما يتغوي الذي حمراي يسيكم اوا بواج ووضى يَتَنَفِظَة الشَّيْطِنُ حِس كويدهاس كروي فِن أَينَ النَّيْن جِث كريعي بسلمر آسيب ذوه آدي كيوش وحواس أو جات إلى اى طرح سود خورول كى حالت موكى كد جس وقت وہ اللہ تعالی کی عدالت میں پیٹی کے لیے قبروں نے تکلیں گے تو وہ بدحواس ہوں مجے۔ ا مام سرخسی بیندید فرماتے بیں اور دیگرمفسرین نے بھی تکھاہے کہ جنات انسان کو تکلیف پہنیا سکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ حمر آج كل اكثر لوك وبهم مين جنالا إين كطعي يماريون كوآسيب قراروية إن يا جادو كهدوية ہیں اور یہ مروری عوماً ضعف الاعتقاداوگوں میں ہاورخصوصاً عورتوں میں کہ جب کوئی تكليف موتو كهروي إلى كه مجه كى في كي كرديا ب-كولى عورت بحركى ب، فلال ہارے گر آئی تھی اس کے نتیج میں مجھے یہ ہو گیا ہے۔ حالاتک بیسب وہم ہیں اور خلط







فخيرة الجنان ئتے اس واسطے جائزے کہ سود جائزے۔ اُلٹی گڑگا بہائی۔ واو حالیہ ہے۔ اللہ تعالی فریاتے الله وَأَحَلُ اللَّهُ النِّيعَ اور حال بيب كما الله تعالى في فريد وفرونت كوحلال كياب وَحَرَّ الرَّيُوا اور لُواكور ام كياب-آج كل جورة مبيكول شي ركى جاتى بين ال ك متعلق ضیا والحق کے دور میں مضاربت اوراشتر اک کے نام پرمستلہ جلا تھاجس کی تفصیل کا میں علمیں ہے۔مضارب کی تعریف سے کمایک آدی کی رقم موادردومرا آدی اس قم کے ساتھ کاروبار کرے اور طے کرلیں کہ اس رقم ہے جو منافع حاصل ہوگا دونوں میں نصف صف ہوگایا دو صحایک کے اور ایک حصد دوسرے کا ،اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یا تین صے ایک کے اور چوتھا حصہ دوسرے کا اس طرح بھی کرسکتے ہیں۔ اور اگر نقصان مواتواصل رقم كامجى موكا ليكن جميل معلوم مواب كروه نفع فكس كردية إلى مثلاً: أيك سوروبے کے سات، آگھ روپے وے دیے۔ تو یہ مضاربت کی تعریف یس شیل آتار فالع مود ب\_بسفرق صرف اتناب كديملي اسكانا مخزير تفاادراب اسكانام بحرار کادیا ہے۔البتہ اگرا کی کوئی شق ہو کہ اس میں نفع ونقصان دونو ں شامل ہیں تو پھر درمت ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُمْ وَعِظَاءٌ لِي جَلَّهُ عَلَى إِلَى تَعِيدَ آكُنَّ فِي زُرِّيهِ اس كرب كاطرف فائتلى لل ووسود لين عاداً كل فله تواس ك لے ب ماسکت جو پہلے رد وکا منی کی ہے پہلے جو بحد کما لی جا اس برکو ل كرفت نيس موكى ينى اس كا تاوان نيس وينايز عام كيول كدهم اب تاتل موات وأفدا الي الله اوراس كامعالم الشرتعالي كيروب- يعنى تحشق كرب ياندكرب بياللد تعالىكاكام ي وَمَنْ عَادَ اورجس في اعاده كيامار المع كازل موت ك

خضيرة الجنان البقرة بعد فَأُولِّكَ أَصْمُ الدَّارِ لِي بدورْ أوالي الله فَيْ فَقَالْمُ لدُونَ وهدورْ خ میں ہمیشہ دہیں گے۔ مَنْدُ فِيهَا غُلِلُةُ وَنَ كَ بِارْبُ شِي مَفْسِرِين كرام مِينِيز بيفر مات إلى كراكرو ومود کوحلال مجھ کر لیتا ہے تو مجروہ ہمیشہ ہمیشہ دوخ میں ہے گا۔ کیوں کہ جرام قطعی کوحلال سمجھنا کفر ہے اورا گر سود کو ترام بیجنتے ہوئے کھا تا ہے تو اس وقت خُلو د کامعنی کرتے ہیں کہ دیر تک دوزخ میں رہے گا۔ کیوں کہ کافرنیٹن گندگار ہے جتی سر ارب تعالی دے گا اس کے بعدنكل آئے گا۔ يَمْحَوَّ اللَّهُ الرِّيْوا السَّرْقالْ ووكوماتا يَور في الصَّدَاقِ اورصداتات كو برها تا ہے۔ ای مضمون کی ایک آیت کریمدا کیسویں بارہ سورہ روم میں آتی ہے۔اس كالفيرين عفرت مولا ناشبيراجرعماني وعلايد لكهة إن: عود، بیان سے گوبہ ظاہر مال بڑھتا دکھائی ویتا ہے لیکن حقیقت بیں گھٹ رہا ہے جيے كى آ دى كابدن ورم سے چول جائے وہ يارى يا پيام موت ب\_اورزكو ہ الك ے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگا فی الحقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کسی مریض کا بدن مسجل یا تنقیہ سے گھٹٹا دکھائی دے گرانجام اس کاصحت ہو۔ موداور زکو ہ کا حال بھی انجام کے اعتبارے ایسانی مجھلو۔ لینی سودکواس طرح مجھوکہ ایک آ دمی بیمارے اور بیماری کی وجہ ہے جسم میں ورم آ گیا ہے اور وہ مجھتا ہے کہ میں موٹا اور پہلوان بن گیا ہوں ہداس کی نادانی ہے۔ای طرح بدظاہر عود سے رقم برحتی ہے لیکن بیاس کی تُلای کا سبب ہے۔اور صدقات فيرات كواس طرح مجلوكة جم ش فاسد موادجع موجائ توسيم صاحب جلاب دے ہیں ، س سے جسم كرور ہو جاتا ہے ۔ محر اس كمزوري بي اس كى صحت ہے۔ تو



البقرة MIN. خخيرة الجنان عودالله كے خسلاف اعسلان جنگ سے: توصدقہ خیرات سے برظاہر مال میں کی آتی ہے کیان حقیقاً وہ اضافہ ہے۔اور عود کے ذریعہ بدظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقاً ووورم ہے۔ بید ہلاکت کا سب بے گا- وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مَقَالِ أَشِيهِ اورالله تعالى يسترفيس كرتاكي ناشكرى كرف وال كذكاركو إنَّ الَّذِينَ يع منك وه لوك أمَّهُ المجوايان لائ وَعَملُو الشَّاحُتِ اورهمل كيافي وَأَقَامُواالصَّالِيَّ اورثمانَاتُم كَى وَأَتُواالزُّكُوةَ اورزكوة اداك لتناف من ال كيان كاجر عندر في ال كرب كال ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ اورشان برفوف وقا وَلَا هُدْ يَخْوَنُونَ اور شروهُم كرين ك يَانَهُ اللَّذِينَ السَّوا الالمان والوا التَّقُولللَّة اللَّدَقالُ كَعْضب اورعذاب ي ورو وَدَرُوامَابَقِي مِنَالِدِيوا اورجورودووالى بصوريني اس يحم عادل مونے کے بعد جومود کی رقم باتی راتی ہے وہ شاوہ چیوز دو ان محتید میا مینین اگرتم موكن مو قان لد تَفْعَلُوا لِي الرَّمُ اليالِيل كرو ك فَاذَنُوا عِرْب مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ لَوَ اعلانَ مَن لوالشَّتُعَالَى اوراسَ كَرسُولَ كَيْ طرف عالا في كار جب يتم عم عَازِلِ مِواتُوصِي بِرَامِ فِينَامُ نِي كِيا: لَا نَسْتَطِيعُ الْحِرْبُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " بم تبیں طاقت رکھتے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ نے گی۔" بادر کھو! اس ہے زیادہ سخت حکم قرآن کریم بیٹن نازل نہیں ہوا ۔ وَ انْ سُنَّةُ

يدر محوالات منزيادة منت هم قرآن كريم ثمن بالأثين موا وال تشتئذ اور الرقم قدر كل تشتك زيادي أن قول بينة تحمد كما السائم المسامل بالمحمد المسامل المعمد المسامل المعمد المسامل ا البيدس كسامة فم ينتم والحافظ الدون المعمد كالمعمد المساملة المساملة المساملة المساملة المساملة المساملة المساملة

27

وف دوری و در این استان استان این می دارد می دارد می وجود بین می و دارد می وجود بین ما دارد و دارد می دارد این ا دارد و دالا با اشداعی استان استان می دارد این می دارد این می دارد این می این این می این می دارد این می داد دار

البقرة 19 جَيْرِيةِ الصَالَ ثُمَّ تُوَى كُلُّ نَفْيِن فَهُ مِرْ مِرْضُ كُولِورالإراد ياجائكًا مَّاكَسَبَتْ جُواس في كمايا وَهُمَدُ لَا يَظْلَمُونَ اوران يرظم نهيل كياجائك يَالْقِهَا الَّذِينَ المَنْةَ السالوكوجوا يمان لائع بو إذاتدا يَنْتُدُ جبتم معامل كرو بدَيْنِ أُدهاراورقرضُ كَا إِنَّى أَجَلِ الكِ مِعادتُكَ مُّسَمِّى جومقرر ب فَاكْتُبُونُهُ لِيلِمُ ال أدهار ولكها وَأَيْتُكُتُ ادر جاب كرك مَنْتَكُمْ كَانِينَ تَحَمَّار عدر ميان لكيف والله بالْعَدْل انصاف كساته وَلَا يَأْبَ كَانِي اورندا لكاركر علية وْللا ﴿ وَالنَّا يَكُن مِن كدوه لك كَمَاعَلَمَة الله جيما كراس كوالله تعالى في تعليم دى ب فليختف عَلَيْهِ الْحَقّ جَى فَحَلّ دينا عِ وَيُنتِّقِ اللهَ اور عابي كدور الله تعالى ي زبة جوال كارب ولاينفشونة اورنكى كرك ال حق عند الرب و المحفى فان كان الذي يل اكرب و المحفى عَلَيْهِ الْحَقُّ جِس كَوْمِ عِنْ بِي سَفِيُّهَا كِوقُوف أَوْضَعِيفًا يا كزورب أولايستطاع ياوه طاقت بيس ركمتا أن يبل بيكوه لكصواسك مُنو وه نود فَلْيَدُلِلُ وَلِيُّهُ لِيل عِابِ كَلَكُمُواكَ الله مخاريعن وكل بالعذل الساف كمطابق واستشهدواشهيدين اور گواہ بنالوتم دو گواہ مِن زِجَالِتُك اپنمردول ميس سے فَان لَمْ

rr. ججانو المبال نَكُوْ نَارَهُ لَيْنِ لِي الرَّفِيلِ إِلِي وه دومرد فَرَهُ لِي أَلِي الله مرد وَالْهُوَ اللَّهِ اورود ورتيل مِمَّة بَرْضُونَ اللَّولُول مِن عالى اللَّهِ على اللَّهِ اللَّهِ اللَّه تم يندكرت مو من القُهدا و كوامول من ع أن تَفِيل إخديهما (بدوعورتیں اس لیے ہیں) کداگران دوش ہے ایک بھول جائے ۔ فَتُذَجِّیْ يس ياوكرائ إخلامة الأخرى ان دوم سايك دومرى كو ولا يَابَالشَّهَدَآنِ اورشاتكاركرين كواه إذامَادُعُوا جبان كو كواي ك لي بلاياجات ولاتشته ا اورنتم أكماك أن تكتبوه بيرتم اس كو لكسو صَغيرُ اأوْ يَجيرُ التجهولي جِيرِهو يابري إلى أجيله ال كي ميعاد ایں سے بہلے عود کا بیان تھا۔ اور جو مال حرام ہیں ان بیل عود مرفیرست ہے۔ اس لي كرالله تعالى في صاف فقول من فرمايا وَحَرَّمَ الدَيُوا اور حرام فرمايا ب الله تعالى ف مُودكو من يدفرها يا كداكرتم مُود ب بازميل آت فَاذَيْوَا بِعَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ تواللداوراس كرسول كرساتھ لڑائى كے ليے تيار ہوجاؤ۔ اگركوئي فخص مودكوجا كر بجھ كر لیتا دیتا ہے تو وہ ایکا کا فر ہے۔اس کے كفر میں كوئی خنگ نہیں ہے اورا گر مُودكو حرام مجھ كر لیتا دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ إلى مُودخور كو كلم ب كه وَإِنْ كَانَ اوراكروه مقروض (جس كوتم في قرض ديا بادراس في مسين اصل رقم كم ساته موجى ويناب توسود توحرام موكم اوراصل رقم باقى رمكى ) دُوعَسْرَة على وست ع فَنظِنَة إلى مَيْسَرَة الى ال ومهلت دوفرافى



دُفِينَ الْجِمَانُ الْجَارِ ا

بادآ میا کی گاداد در شقت ل کاتم بر کرده اشال ماستگی سائے کا در با بات گاد در کا باب نے گا کرس کو بڑھ اور کیا کہ کیر میر سے فرشتوں نے کوئی کی شیشاتہ قولیس کی ۔ انسان کیے گا کو پاؤٹیج اسے میر سے سب کوئی زیادتی نعمی معرف ۔ اور انسان اینانا مساقال پڑھار کیے اس معرفارد کیے گا مال جذالہ الڈیکٹر باوٹیٹ اور شہوز تا قالانکٹریز داراً آڈا تنظیفا [ آلائیف: ۳۹]

موگاأدر كميكا شال خذاللانجية لايخارد صفياز قالا كليز فرالا الشباه الماليد ( الكباب ۱۳۹ م "يمكس كاب به دنجونل با ساكوچور الى به زير كاكوگرا ساكور كما ب." و هذالا يشايشون اوران برهم كماليا ب كاف

يَشْدِيَدُونَ الوران يُطْلِهُ مِن كِلَا جَدُهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله قسر ص كر بعض ضرور كا احكام: يَالْهُ اللهُ يَعَالِمُهُ اللهِ اللهِ

می مناطرگرد بدنین قرض ادر آدهان (آلیا تین بشتی مندر و بیداد تک فاختیزیت توان کالمی افزار تشکیری روش کام مناطق بادر الحاق بادران کردن کردن روش و دیائید ادر بیگی منطع بردگرد آگئی ہے۔ کیول کرانش آوری ک مانشک کردہ دوستے میں اور مجل جائے جل کردنگر کشورے اور کالیال الحاق و فزایشند پشتینتی تاثیق ادر جائیے

مول بات میں مر مقلات ہوتے ہیں اندانگوار و آزیکٹن بینٹی گاؤی اور با ہے
کر کیسے محمار سے درمان کیسے والا براندین انسان کے ساتھ دا ان ان بیار اندان کے اور اندان کر اندان کیسے اور اندان کر کر ہے۔
مدری کر مہید فرائے میں کر کیسے دالا اگر مورون کیا تا ہے قدال کوئی بیٹی اندان کر میں کہتے ہیں کہتے

البقرة ليناچائي اس كام اس كوى و وَيُسْلِل اورچائي كدالماء كرائ (إمْلال اور إملاه دونوں ہم معنیٰ ہیں۔) الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وه حُض جس يرحق ہے يعنی مقروض کھوائے کہ میں نے اتنی رقم دین ہے کیوں کداس کومعلوم ہے کداس نے کتنے لیے ہیں اوراس پرلازم ہے وَيُسَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہے کدوہ تقروض اللہ سے ڈرے جواس کا رے ہے۔ یعنی ٹھیک ٹھیک لکھوائے کسی تشم کی خیانت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے 🛚 وَلَا يَنِكُن ولهُ شَيْنًا اورمقروض في جوال دينا باس ش كى جيزى كى شكر، شبك فیک تعصوادے کرا تناحق دیناہےاورفلاں تاریخ کودیناہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْدِ الْمِنْ لِي الرّبِ ووقيض كَدْبِس كَ وَهِ حِنْ بِ سَفِيْهَا بِعَلَ مِياكُل تَسْمَ كَا آدى بِيتُوبرهاس كيالكعوائيًّا أَوْضَعِينًا يا كمرور ے۔مثلاً: بحیہ کہ وہ لکھوانہیں سکتا یا بہت بوڑ ھاہے کہ لوگ اس کی بات ہی ٹہیں سجھتے أؤلا مُستَطاع أن أله المقد ياوه توركهواني طاقت نيس ركسا مثلاً وتكاب يامنش ك زبان اور باور اس كى زبان اور دياور بدارتى زبان يس اس كوكهوان كى طاقت نيس ركمتا فَلْيَدُولُ وَلِيَّهُ وَالْعَدْلِ تُوجِابِ كاس كاس يرست كعواع انساف كساتف لین وہ اپنا مخار یا وکل بنائے اور اس کو کے تومیری طرف سے تحریر کروادے۔ توجب تم کی کواُ دھار دوکسی میعاد تک اس کا پیلاتھ ہیہ کہ اس کوتحریر میں لاؤ۔ا گرکوئی شخص اس علم يرعمل نبيس كرے كاليني تحرير نبيس كروائے كا تووه كند كار موكا۔ دومراتكم: وَاسْتَشْهِدُواشْهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُ أُورود كُواه بنالوات مردول مِين سے لِعِنْ موكن مول كيول كرخطاب إيمان والول كوب يَّا أَيْفَ اللَّذِينَ وَالْمَالِ الدِياد رکھنا کہمومن کے کسی معاملہ پی غیرمسلم کو گواہ نہیں بنایا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَہ ج







اليقرة rrz د فيرة الصال ذلكمة ٱفْسَطُ عِنْكَ اللهِ وَٱفْوَمُ لِلشَّهَادُةِ وَٱذِنَّى ٱلَّا تَرْتَابُوۤاالَّا ٱنْ تَكُونَ يِمَارُةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونِهَا بَيْنَكُمْ فِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ الْاتَكْتُبُوْهَا وَاشْهِلُ وَالذَاتِكَايَعُ ثُمَّةٌ وَلَا يُضَالُّو كاتب وَلاشَهِيْكُ أَوَانْ تَفْعَكُوا فَاتَّكَ فُسُوِّ فَكُنَّمُ وَالْتَقُوا اللهُ وَتُعَلَّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ يِكُلِّ ثَنَّى وَعَلِيْكُ وَإِنْ كُنْ تُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ يَعِدُ وَاكَاتِيًّا فَرِهِنَّ مُعَبُّونَ اللَّهِ عَلَى المَّانِ اصِنَ تَعْضُكُمْ تَعْضًا فَلَيْؤَدِّ الَّذِي اؤْتُونَ إَمَانَتَهُ وَلَيْكِيِّ اللهَ رَيَه وَلِا عَكْمُتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكُنُّتُمُا فَإِنَّهُ الْثُمُّ قَلْمُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعَنَّمُلُونَ عَلِيْقٌ فَ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعَنَّمُلُونَ عَلِيْقٌ فَي اللَّه ولنتحف برحكم أفتط أياده انساف والاب عندالله الله تعالى كنزديك وَأَقْوَهُ مَ اورزيادة درست ب يلقَهَادَةِ كُواعَى دے کے لیے وَادْنَى اورزیادہ تریب اللایْرْتَابُوّا ال کا تم شك ندرو إلا أن تكون مريدكم تجارة عاضة تا تجارت عاض تُدِيْرُونَهَا جَسُ كُوتُم لِيتِ ويت بو " مَنْتُكُمْ أَلَقْلُ مِينَ فَلْنَسْ عَلَيْكُدْ جُنَّاحُ لِي لَيْس بِتِمْ يِوَكُونَا كُنَّاء ٱلْاتَّكْتُنْوْهَا "بِيكُمْ ال كوند كسو م وَأَشْهِدُوا ادر كواه بنالوتم إذَا تُبَايَعْتُمْ جبتم

البقرة MYA دُخْيِةُ الصَالَ خريدوفرونت كرو وَلا يُضَارَ كَايْتِ اورنه نقصان يَبْهَا ياجائ لكصف وال كُ قَلَاشَهِيْدُ اورشُكُواهُ وَإِنْ تَشْعَلُوا اوراكُرُمْ كُروك فَإِنَّهُ فَسُوْقَ بِكُدُ توبِ فَك يحمارى نافر مانى موكى وَالْتَو اللَّهُ اوردُروتم الله تعالى ويُمَلِّمُ كُمُ الله اورالله تعالى مسي تعليم ويتاب والله يِكُلِ شَيْءِ عَلِيدُ اورالله تعالى مر چيز كوجانا به وَإِنْ كُنْتُدْ عَلَى سَفَي اوراكر موتم سفريس وَلَدُ تَجدُوا كَاتِبًا اورنه ياؤتم لكصفوالا فَرهنَ مَّقْبُوضَةً پُل رَان عِ تِصْدَكِيا وَا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا لِيلَ الرَّ مطمئن ہوجا عمل بعض تحمار يعض سے فَلْيُو وَالَّذِي لَهِ عِلى عِلى عَلَيْكُ وَالَّذِي كر و و فخص اؤتين جى كوامن مجما كياب أمانية ابنى المانت كو وَيُسَتَّقِ اللهُ اور جائي كرور الشاتعالي ي ربَّهُ جواس كارب م وَلَاتَكُتُ مُواالقَهَادَةَ اورند جِياوَتُم كُواسَ وَمَنْ يَكُتُهُمَا اور جو خض جھیائے گا اس گوائی کو فیائی آئید قائید تو بے شک گناہ گار مون والا بول الله والله بما تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ اور الله تعالى جوتم عمل کرتے ہوجانتاہے۔ را ب مود تحسر رکے میائیں: میں نے کل عرض کیاتھا کہ سارے قرآن میں سب سے کمی اور بڑی آیت بیہ جو يَالَيُهَاللَّذِينَ المَنْوَا عِشروع مولَى اور وَاللَّهُ رِجُلْ هَنْ عَلِيْدُ يَرْحَمْ مِولَى - اور

البقرة خضية المِثان كل يس نيديكي عرض كيا تفاكر چيونى آيات دو حرفول والى موتى يس يسيد لمحم آيت ے، لیس آیت ے، ط آیت ہے۔ توان آیت کریمہ میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جس وقت تم کسی ہے اُدھار کرویا قرض کا معاملہ کروتو اس کے متعلق پہلا تھے ہیے کہ تم اس کو کلی اوک فلال نے اتنی رقم لینی ہے اور فلاں نے اتنی رقم دینی ہے۔اورووسرا تھم تھا کہ گواہ بنالوتا کہ آئندہ کسی تشم کی گر بزنہ ہو۔ اسلام جھکڑ ہے کا بالکل قائل جیں ہے۔ ای واسطے فتہائے کرام مینید نے صاف اور واضح احکام تحریر فرمائے ہیں کہ تم نے اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہے تو سلے اس سے اُجرت طے کرلو۔ مثال کے طور پر کسی ے کیواسلوانا ہے یا جوتے کی سلائی کروائی ہے تو سلے اس سے أجرت ملے كرو ۔ اگر تمھاری بچھ میں آئے تو کام کراؤ در زمین گربات کو گول مول ندر کھو کہ کام ہوجانے کے بعدوه کے کہ میں نے آئی مزدوری لین ہاورتم بر کو ہمانے آئی دی ہے ہو جھڑ اموگا۔ اوراگر بہلے طے بین کریں گے تو دونوں گندگار ہوں مے لینزاساری بات اچھی طرح طے كرلين چاہيے۔ ہم لوگ مو ما يہلي شرم ميں رہتے ہيں اور بعد ميں جھ ڑتے ہيں۔ ہاں اگر سمى چيزى أجرت يا قيت متعين ب جاب سركارى لحاظ سے يا عرف عام كاعتبار ے۔مثال کےطور پر گوجرا ٹوالا ہے لا ہورجانے کے لیے ویکن کا کرام متعین ہے۔س جانے میں کہ کتا ہے لبدا پہلے طے کرنے کی ضرورت نہیں تو پہلے دوستلے بیان ہوئے کہ تم اگر کسی کو اُدھار دویا قرض دوتو اس کوتھر پر بیس لا دَاوراس پر گواہ ہونے جا جیس -اس ے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے: المنظف يكى ييزيين كواداور تحريره أفاسل عندالله الشرتعالى كالبرى

البقرة mr. انساف دالی بات ، وَأَقْوَ مُر لِللَّهَ مَادَةِ ادرز یاده درست ب گوای دینے کے لیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گواہ تو دیانت دار ہوتے ہیں مگر زیادہ عرصہ گزر جانے کی وجہ ہے ان کو یا دمیں رہتا کہ ہم نے کتنی رقم کی گواہی دینی ہے۔ یا تاریخ بھول جاتے ہیں کہ کون ی تاریخ متعین ہے۔ تو جب تحریر سامنے ہوگی تو گواہوں کومعلوم ہوگا کہ ہم نے فلال چيز كي كوانى وين ب وَأَدْنَى اللايَة عَائِقًا الدريتريرين آجانًا اور كوابول كا تعين مونازياد وقريب ہے كہتم فنك ميں نديزو اِلآ اَنْ تَكُوْ لَا تَابَدَارَةً هَانِيرَةً لَلَّهُمْ مُ يه كه وتجارت حاضر تكونه و فعا مَندَ تكف جم كوتم آليل ميل ليتي ديتي مو فاَلْهُ عَلَنْكُوْمُنَاعُ لِي تَم يركونَ حِن نبيل بِ ٱلْاتَكُتُهُو هَا بِيرَتُم ال كُونَاكِسو-جیے: لوگ دکانوں سے سودا لیتے ہیں کہ چیز لی اور یسیے دے دیے تو یہاں جنگڑے کا کوئی خطرونہیں ہے۔ کیوں کہ نقذے لبندا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔اوریہاں لکھنے میں وکان دارکو بھی تکلیف ہے کدوہ لکھے کہ میں نے نمک بیجا ہے، بلدی بیجی ہے، مرتقل نیکی این وفیره لیکن ساتھ ای فرمایا کہ تجارت تو خابضہ ، بے مرکوئی اہم چیز ب فتتى بتو وَأَشْهَدُوا اور كواه بنالو إِذَاتَبَايَعْتُمُدُ جبتَم خريدو فروخت كرور مثال کے طور پرتم نے مکان خریدا ہے رقم نفذ دے دی ہے اور قبضہ کرلیا یا کوئی فیتی جانو رخرید اتو اس پر بھی گواہ بناؤ تا کہ بعد میں کسی قتم کی گڑ بڑ نہ ہو۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس چیز کے فیتی ہونے کی وجہ سے کوئی ممراہ کرے اور آ کسائے کہ تونے ستان کے ویا ہے اور وہ پیسل جائ وَلَا يُضَارَ كَانِدِ مِنْ لَا شَهِيْدُ اورندنتسان يَجْهَا ياجاء لَكُص والعَ كواورند كواه کو۔مثلاً: کا تب کا کوئی اپنا ضروری کام ہے یا اس نے کہیں ضروری جانا ہے جس کی وجیہ ے وہ نوری طور پرتھارا کا منہیں کرسکتا ادرتم اس کو پکڑ لواور کہو کہ جھے پہلے لکے دے بھر



تعلیم دیتا ہاوران احکابات کا محماری زندگی کے ساتھ گہر انعلق ہے اورا چھی طرح سمجھلو وَاللَّهُ يَكُلُّ مِنْ مِعَلِيدُ اورالله تعالى مريز كوجاناب يهال تكفَّى آيت مدايئة -يهال ايك فقهي مئلة مجهدليس كه مرركعت بيل كم ازكم تين آيات يزهن بين جاب المام ہو یامنفرد ہو۔اگر کوئی تین آیات سے کم پڑھے گا تواس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا ایک آیت اتن کمی ہوجو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہوتواس کا پڑھنا بھی جائز ہے نماز ہوجائے گی۔ جیسے بیآیت ماینہ ہے یا چھے ساتویں بارے میں ہیں اور تین آیتوں کی شرط اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت تمن آیات سے کم نہیں ہے۔ چیوٹی سورتوں میں سورة الصرب ورة الكوثر بهورة الصريل -ان سب كي تين تين آيات إلى -رئن كے احكام: آكادرهم ب: وَإِنْ كُنْتُدْعَلِ سَفِي ادراكرتم سَرْيرو وَلَدَةَ وَاكَانِيا اورت باؤتم لكيت والا-مثلاً: قاظر جارباب اوراس شريب سارية وي ين اس تا فلے میں سے کی کوو سرے سے رقم لینے کی ضرورت یوی اور وہال الکھنے والا کوئی ٹیس تو فر من منتوضة الى رائ ب تصديه اواليعي حس برقم الاس ك ياس كولى چز گردی رکھ دے کہ میں جب تھے رقم دول گا تو اپنی چیز دالیں کے لول گا اور جس طرح گردی رکھناسفر میں جائز ہے ای طرح اقامت میں یعنی عام حالات میں بھی جائز ہے۔ سفريس چول كداس كى ضرورت زياده پيش آتى ب كد كلين والانيس ما اس واسطيسفرك تيدنگائي ہے۔ ا قامت کی حالت میں رہی خود آ محضرت ماہندائیج کے مل ہے تابت ہے۔ چنا نی بخاری شریف کی روایت ش آتا ہے کہ آمحضرت مانظین کو گھر یا اثراجات کے

فغيرة الصان سلسله من جَود كارتها من يتحضرت ما تطالع في اين محرياه خادم حضرت انس تأثير (ك اکثر گھر کا سوداسلف بھی لاتے تھے اور کبھی کبھی یہ ڈیوٹی حضرت بلال زائد کے میر دہمی ہوتی تقی۔) کواہوجم نامی بہودی کے پاس جیجاجو بڑا سخت مزاح تھا۔ اُنھوں نے اس کوجا كركها حمد مانتظام كوتيس صاع جوبطور قرض كے جاميس (ايك صاع ساڑھے تين كلوكا موتا ے ) اس نے کہامیرے یاس کوئی چیز گروی رکھوتب دوں گا۔خادموں نے آ کر کہا کہ حفرت! وہ ادھارویے کے لیے تیار میں ہے جب تک کداس کے یاس کوئی چڑ گروی نہ رکی جائے ۔ المحضرت ما اللہ نے اپنی زرہ مبارک دی کدید گردی رکھ کرجو لے آؤ۔ کیوں کر مجوری تی تو آب مان اللہ کی زرہ اس میودی کے باس گردی رکھی اور تیس صاح جولاكرآب الفيريز كي خدمت من بين كيدا تفاق كى بات بات بالفيريز وه زره ا پئی حیات میار کریس واپس ندلے سکے۔ آپ مافظیلینے کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صديق والحرف قرض اداكر كرزه واليس لى مقصديد ب كروين آب والليل في مديدين قيام كردوران ركها تقالبذاسفركي قيدا تفاقى ب-آخضرت من القليم نے تول كر جو اين بويوں من برابرتقيم كے۔ اس وقت آب النظام كافوينويال اوردولونديال تعيل يتول كراس واسطنتسم كح كركمي كاحت تلفي نه ہو۔ اور آج مجی اگر کسی کی دویا تین بویاں ہوں تو اخراجات کے سلسلہ میں عدل وانصاف كولحوظ ركهنا جاب ئىنسەرىت تىسانوى يېئىلىپەكاتقوڭ: حضرت قعانوی برخندید کی دو بیو بار متنی ، اولا دینتنی ، لاولد تنهے۔ آخ کل کا موحم تھا۔ایک عقیدت مندنے دوتر بوز بدیة بیل کے۔ (اورمسئلہ بدے کہ بدیر قبول کر لیما

2.4

éfall ágá á البقرة (444) چاہے رد کرنا خلاف سنت ہے۔) شاید دواس واسطے پیش کے کہ بیویاں وو ہیں دونوں کو ایک ایک دیں گے اور و وقف ہرید دے کر چلا گیا توحفرت تھانوی برندور نے اپنے خادم کو بھیجا کہ چھری لاؤاور دویرا تیں بھی لے آؤ۔خادم نے کہا حضرت! دویُزاتوں کا کیا کرنا ے؟ فرمایا بیز بوز برابر کاٹے ہیں اور آ دھااس میں سے اور آ دھا اُس میں سے ایک ہوی کودیٹاہے اورآ دھااس میں ہے اورآ دھااس میں سے دوسری ہوی کو دیٹاہے۔خاوم نے کہا حضرت ایک تر بوز ایک بیوی کو اور دوسرا دوسری بیوی کو دے دس فرمایا ہے بعض تر بوز میٹھے ہوتے ہیں اور بعض بھیکے ۔ تو اگر ایک کا میٹھاا در دسر کا بیریکا ٹکلاتو حق تلقی ہوگی۔ بدورست نبیں ہے ۔ تو ایک کاٹ کرآ دھا آ دھا کر کے دیا گھر دوم ا کاٹ کرآ دھا آ دھا کر کے دیا۔ جو اس طرح انصاف کرسکتا ہو اس کوشریعت ایک سے زائد شادیاں کرنے اجازت وی ہورنہ ، فواجد اللہ ایک پری گزارا کرے۔ حضرت تھانوی ہؤیدیہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت سفر ہے واپس تفانہ مجون آرے تھے کہ ایک عقیدت مندنے گئے کی ایک عمری بدیة دی ،حضرت نے قبول کر لی اور خادم کوفر ما یا کہ اس کا وزن کراؤ۔ اگر ہم قانون کے مطابق بغیر کراریہ کے لے جاسکتے ہیں تو شمیک ہے ورندان کا تکٹ لیٹا ہے۔ ( مداگریز کے دور کی بات ہے۔ ) گارڈ حضرت کوجا تنا تھااس نے کہا حضرت وزن کی کیا ضرورت ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے میں لے جاؤں گا آپ کو کوئی نہیں ہو بچھے گا۔ حضرت نے فر ما یا تو نے کہاں تک جانا ہے؟ اس نے كہامظفر كرتك فرمايا ميں نے توآ كے جانا ہے ۔ تو كارڈ نے كہا حضرت آب سہارن یورنک جا کیں گے تو کوئی بات نہیں میں آ گے کا بھی انتظام کردوں گا۔حضرت نے فرمایا میں نے تو سہارن پورے آ گے جانا ہے۔ کیا آپ آ گے کا بھی انتظام کر دیں

mmal وْ يُعْرِيةُ الْجِنَانُ سے مطلب بیتھا کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے قیامت کے دن سوال ہوگا اس کا جواب كون دے گا؟ تيرى توجهاں تك ديونى بيد مال تك پہنيادے گا آ كے كيا بنے گا؟ ا بے متی لوگ کہاں ہیں جن کودیکھینے کے لیے نگا ہیں ترسی ہیں۔ نیے حضرات علم کے بھی پہاڑ تھےاورتقو کی کے بھی۔ تومسئله بدہے کہ جس طرح سفر میں گروی رکھ سکتے ہیں ای طرح حضر میں بھی رکہ سکتے ہیں۔لیکن باد رکھنا! کہ رہن شدہ چیز ہے قائدہ اُٹھانا حرام ہے۔مثلاً: مکان گروی رکھا گیا ہے تو اس میں سکونت اختیار نہیں کر سکتے ۔ زمین رئین رکھی گئی ہے تو اس میں کا شت نہیں کر سکتے ۔سواری والا جانورے تو اس برسوارنہیں ہو سکتے اورا گر دودھ والا جانور بتوان كادود ونيس في سكته ما كركوني مثين بتواس كواسية كام كے لينيس جلا کتے۔ بیتحمارے یا س صرف وثیقہ ہے تا کتھماری رقم ضائع نہ ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ تُحَدُّبِ بَنْضًا لِيلِ أَكْرِ أَمْنِ مِن بِولِ بِعِنْ حِمَارِ فَيْ يَعِنْ أَن فَكُ وَالَّذِي اذْ يُعَينَ آمَانَتُهُ لَوْجابِ كداداكر ، ووجس كواثن مجما كيا بابني امانت یعنی اس کے باس جوامانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت والیس کر دے جومقروض ہے وہ ابین ہے اس قرض کا جواس نے لیا ہے۔لہذا وہ قرض والی امانت قرض خواہ کو داپس کرے۔اگراس نے کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض دیا ہے تو قرض حنہ ہے۔ صديث شريف ين آتا ب كرصدقد كى دى نيكيال بي اورقرض حسدكى سره نیکال ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ اتنافرق کیوں ہے کہ صدیقے میں دس نیکیاں اور قرض حسنه میں ستر ہ نیکیاں ۔ جب کہ صدقہ جودیا عمیا ہے وہ واپس میں ملنا اور قرض حسنہ کی رقم دایس ملنی ہے۔



ثواب ملے گا۔ جب کے قرض حسنہ میں دوسرے کا فائدہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ بہضرورت مند وَ لُسَنَّةَ اللَّهَ وَنَّهُ اور جاہے كرةُ رے الله تعالىٰ ہے جواس كا يروردگار ہے كراگر المانت والهل ندى توكرفت موكى وَلا تَكْتُتُ والطَّهَادَةُ اورند جهيا وُتم كواى كو مكرآج

کل کے زمانہ میں سچی گواہی ویٹا بہت مشکل ہے۔ بلکہ مقدمے کی بیروی کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ بے چارے دکیلوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ابیاد ورآ گیاہے کہ صدابناہ اظلم ک بھی كولَى صديولَى إ - وَمَنْ يَكُنُّهُمُ الدرجُ كُوانِي كُوجِها عَالَ فَالْقَدَالِيهُ وَلَا ب تلساس كاول النكار موكا وَاللَّهُ مِن النَّمْ مَا لَتَمْمَا لُونَ عَلَيْدُ اور يَوْمُ عَلَى رَتْ موالله تعالى خوب جانتا ہے۔معاملہ تھھا زااللہ تعالیٰ کے ساتھ نے اس واسطے اس کا خوف دل میں ركھو، آخرت اور قبرنه بحولو، قبركو يا در كھواوراينے اعمال درست كرلو\_

البقرة وُلْمِنَا فَرِيثُ الْمِنَانُ يلهمافي التكلوت ومافي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبَدُّ وَامَا فِي ٓ ٱنْفُسِكُمْ ۚ اَوْتُحْفُوهُ مُنَاسِكُمْ لِلَّهِ اللهُ وَيَعْفِوُ لِمَنْ يَتَمَاءُ وَيُعَلَّى مِنْ يَتَمَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكَى عِ قَدِيْرُ ﴿ الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ الْيَاوِمِنْ ثَيَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ يَاللَّهِ وَمَلْلِكُمَّة وَكُنْتُهُ وَلُسُلَّةٌ لَانْفَرِقُ بَايْنَ آحَدِ مِنْ أُنْسُلِمْ وَقَالُوْاسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنًا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وستعها لهاماكسيت وعلنها فااكتسبت تتنا لاتؤاخذنا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ثُلْنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا لَاصُرًا كُمَّا حَمَلْتُهُ عَلَى الذينين مِنْ قَبْلِينَا وَبَتَنَا وَلَا تُحْهَلُنَا مَالَاطَاقَةُ لَيَايِدٌ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا ﴿ وَارْحَمْنَا ۗ الْتُ مَوْلِنَا فَانْضُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ أَنَّ عُ ولله الله تعالى على كواسط ع مافي السَّمون جو يحمآ الول ش ب وَمَافِيالْاَرْضِ اورجو كَيُورْشِن مِس ب وَإِنْ تُبدُوا اور الرقم ظاہر كروك منا ال جيزكو في أنفستند جوتھارے دلول ميں ب أَوْتُحْنُونُ يَاتُمُ اللَّهُ عُلْ رَكُوكُ يُحَاسِبُكُمْ يِواللَّهُ تُواللَّهُ تُواللَّهُ اللَّهُ ال كاحاب الحكاتم = فَيَغُورُ لِمَنْ يَشَاءُ لِين بَخْلُ د ع كاجس كو عابى وَيُعَذِّبُ مَن يَتَاتُهُ اورسزاد عاجى والله على فالله على كل

البقرة mm. فضيرة الجناق شَهُ اللَّهُ اللَّ رسول المِسَانِ أَيْنُ جِزيد أَنْزِلَ إِلَيْهِ جَوَاتًا رَي كُل إِلَا مِن الرَّالِي اللهُ عَالَى كُل طرف مِنْدَتِهِ البَاكِربِ كَالمرف ع وَالْمُؤْمِنُونَ اورمون بجي ايمان الا ين عُر المن يرسب ايمان لا عن بالله الله تعالى ير وَمَلْمِكْتِهِ اوراس كفرشتول ير وَكُتُبهِ اوراس كى كتابول ير وَرُسُله اوراس كرسولول ير(يه كتي موعً) لَانْفَرِق بَيْنَ أَحَدِقِنْ ڈسلہ ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان وَقَالُوا اوركَهاأُ تُعول في سَيغنا بم في الله وَأَعَلَمنا اوربم نے اطاعت کی غَفْرَالک تیری بخشش چاہے ہیں رَبَّا اے مارےرب وَ الَّيْكَ الْمُصِيرُ اور تيري عي طرف لوشائ الْمُصارِدُ الْمُكَلِّفُ الله نبين تكليف دينا الله تعالى نَفْسًا محى نفس كو إلا وُسَعَهَا مراس كى طاقت كے مطابق لها الله كے ليے ماكست جوأس في كمايا وَعَلِيَّهَا اوراس يروبال يراحكا ماا تُتَسَبَّتُ اس چيز كاجواس نيكائى رَبَّنَا اعتمار بدب لاتوًاخِذُنَّا مؤاخذه ندكر مارا إن لِيناً الرائم مجول جائي أوا خطامًا يام ع خطامو جائ رَبُّنَا اعتماد عدب وَلا قَصْل عَلَيْنَا اور ندوال بم ير إضرًا بوجه كَمَاحَمَلُتَهُ جيهادُ الأَمْ في بوجه عَلَى الَّذِينَ أَن

429 خخيرة الجنان الوگول پر مِنْ قَبْلِنَا جوم سے پہلے تھے رَبَّتا اے مارے رب وَلَاتَّحَمَّلُنَا اورنمأ شُواجم ع مَا وه يِيز لَا ظَاقَةً لَنَابِهِ حَس كَى ہم طاقت نہیں رکھتے واغف عَنَّا پس تُومعاف كردے ہم كو وَاغْفِهُ لِنَا اور بَحْشُ دے بم كو وَازْ حَسْنَا اور بم يرحم فرما أنْتَ مَهُ لِنَا تونى مارا آقاب فَانْصَرْنَا لِيل توماري مرفرا عَلَم التَوْعِ الْكَوْمِ الْكَوْرِينَ کافرتوم کےمقابلے میں۔ قرآن کریم کی تمام مورتوں میں ہے سب ہے بڑی مورة البقرہ ہے۔جو اللَّةِ ع شروع موتى إدر فانتشر ماعلى القوع التلورين يرحم موتى إلى الله تعالی نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں ۔ توحید کابیان ہے، شرک کارد ہے، نبوت كا اثبات ب، قيامت كا اثبات ب، فكاح ، طلاق كے مسائل بيں .. اور بهت سارے سائل ہیں۔ان سائل کوئ کرناواقف آدی محبراجا تاہے کرائی یابندیاں۔ الله تعالى فرمات ين يناء ما في السَّمُوبِ وَمَا فِي الأرْضِ الله تعالى مَل ك واسطے ہے جو یکھآ سانوں ٹیل ہے اور جو پکھند ٹین ٹیل ہے۔سب کا مالک بروردگارے۔ وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے جو تھم چاہے نافذ کرے اس کے سامنے كونى قبل وقال فيس كرسكا وَإِنْ شُيدُوا اوراكرتم ظام كروك مَا فَا أَنْفُسكُ ال چیز وں کو جو تمحارے دلوں میں نے لیتی جو تمحارے دلوں میں ایتھے یا برے خیالات آتے ہیں اَوْ عَنْفُوْهُ يَامُ ال كُوْفِي رَكُو فِر ما يا چھى طرح يا در كهذا! مُعَاسِدُ كذر بدالله الله تعالى اس كاحساب في الممتم س

البقرة 4.4 خضية الجنان وموسے کے درمساہت: اس مسئلے کواچھی طرح سمجھ لیں۔جوخیالات اور وساوس آتے ہیں وہ دوتھم کے ہیں۔ایک تو وہ ہیں کدان کا خیال خود بہ خود آتا ہے بغیر قصدا ورارادے کے۔ بیخیالات جیے بھی ہوں ان برکوئی گرفت نہیں ہے کیوں کدوہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے: صحابہ کرام ڈی لئے نے کہا حضرت! بعض دفعہ ہمارے دل میں از خودا کیے خیالات آئے ہیں کہ ہم ان کوزمان پر لانے کے لیے آباد ونہیں ہیں بلکہ ان کو زمان پرلانے کے بجائے اس کوآ سان بھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہوجا تھیں۔مثلاً: بیخیال آجاتا بك مَنْ خَلَقَ اللهُ اللهُ قَالَى كُوس نَهِ يِدَاكِيا بِ؟ آخضرت مالينكيلم فرمايا فيلك عديم الإنتمان بيتوائمان كي واشح علامت ہے۔ یعنی خیال کا آ جانا تو تھھارے اختیار میں نہیں بے لیکن اس ہے تھھارا اتنا تنظر ہونا کہ زبان پرلانے کے بحائے جل کر کوئلہ ہونے کوآسان سجھنار صرح ایمان ہے۔ تو بُرے ہے بُرا نیال بھی اگر ذہن میں از خود آ جائے تو اس پر گرفت نہ ہوگی۔ دوسرے وہ خیالات اور چیز س ہیں کہ ان کوقصدا ذراراد ہے ہے دل ود ماغ میں لا یا جائے تو ان پر با قاعد وگرفت ہوگی۔اس آیت کر پمدیش ایسے ہی خیالات کا ذکر ہے۔ بحرفرمايا فيتغفير يتن يؤثآني لهل جس كوجاب كارب بخشا كارجس ايقص اراد اورائى چزى دل ش لاياات تشفى قى تَدَدِّبُ مَنْ يَتَدَّا اور مزادكا جس كوچا ہے گا۔جو برے ارادے اور خيالات كا قصد لائے گاك كوكرفت اور مز اہو گ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْ وَقَدِيْرٌ ادراللهُ تعالَى برجيز يرقادر \_\_



خضية الجؤن ے اور صدیث بھی ہے۔ کہ جو کھ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر حفرت محر النظاية بحى ايمان لائ يل والتوريق ادرمون بحى ايمان لائ يس ادر مومن قیامت تک آتے رہیں گے۔ كُلُّ أَمِنَ بِاللهِ يبسب الله تعالى يرايمان لائ بين -الل طرح كمالله تعالى ك ذات اورصفات اوراس كسب احكام كومائة بين وَمَلِّه كتيم اوراس كفرشتون برايان لائ إلى فرشتول كربار عن آتاب خُلِقَت الْمَالِيكَةُ مِنْ زُوْر " فرشتوں کونور سے پیدا کیا حمیا ہے۔" اور بیانور کلوق ہے،آگ مخلوق ہے، من مخلوق ہے، موامخلوق ہے، ای طرح بیٹور بھی مخلوق ہے جس مے فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ فرشتے نر مادہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں جنسی خواہشات ہوتی ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پتے ہیں،ان کی خوراک ہے بحان اللہ۔ ارتادبارى تعالى ب يُسَمِّحُونَ بِعَيْدَ وَهِدْ وواح رب كالمبيح بيان كرت ين - اور فرشتول كى تعداد كوالله تعالى كرسواكونى تين جانا- وَ مَا يَعْلَمُ جَنُو دَرَ بِنْ إِلَّا هُوَ [الدرُّ:٣١] وَكُتُهِ اورالله تعالى كى كمايول برايمان لائة جين الله تعالى في كتني كمايس اور محف ازل فرمائ إن ؟ ان ك مح تعداد كاكس كعلم نيس ب مركاني كابين اور محف نازل ہوئے ہیں۔ چار کتابیں مشہور ہیں: قر آن کریم ، تورات ، زبور اور انجیل ۔ تورب كى طرف عجتى كمايين اور محيف نازل موسة وهسب يرايمان لات يال كديدمن جانب الله بیں اور اینے اپنے زمانے میں بہترین دستور تھیں۔ اور قر آن کریم کے آنے کے بعد سب منسوخ ہوگئ ہیں۔ابنجات صرف قر آن کریم پرعمل کرنے میں ہے۔



é faut duais مطلب ہےتفریق نہ کرنے کا۔ ہاتی رہی ہات فضیلت کی تواس کے بارے میں خودرب تعالى نے اس يارے كے شروع ميں فر مايا ب: تِلْكَ الرُّسُلُ فَطَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ "يدرسول إلى بم في ال من عن بعض کوبعض پرفضیات بخش ہے۔" توفضیات کے اعتبار سے تفریق ہے۔ تمام پیفمبروں میں حضرت محدرسول الله ساختا کے اور جیسب سے بلند ہے۔ بلکداللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بلندورجہ ہے۔ آپ ماہ اللہ کے بعد حضرت ابراہیم کا درجہ بہت بلند ہے۔ ان کے بعد پھر حضرت موکیٰ کا مقام ہے۔ تو درجات میں تو تفریق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کوجو درجہ عطافر مایا ہے وہ ای کا ہے۔ باقی بعض کو ماننے اور بعض کو نہ مانے میں تغریق نہیں ہے بلکہ ہم سب کومانتے ہیں۔ وَقَالَةُ الرَّاللَّهُ لِعَالَى كَ يَغْبِر اور مومول نَهُ كِهَا سَيِفِنَا وَأَطَفْنَا بَمِ نَهِ الله تعالیٰ کا تھم سٹااور ہم نے ابطاعت کی لیٹن اللہ تعالیٰ نے جواد کام ٹازل فرمائے ہیں وہ ہم تك اللي محتى إلى الل ول وجان عفر مال برواري كرت إلى عَفْرَ اللَّهُ رَبُّنا اے پروردگار! ہم تیری بخشش جائے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہیں، ہم ے کناہ ہوتے رہے ہیں اس لیے تیری پخشش کے طلب گار ہیں وَالَاكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف اوٹیا ہے۔ لیعنی ہم نے آتا بھی تیری طرف ہے۔ مشرعی احکام میں سہولت یں: فرمايا: لَا يُتَكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا اللَّهِ تَعَالَىٰ تَكَلِفُ مِينَ ويَا كَي نَفْسَ كو حمراس کی طاقت کےمطابق-طاقت سے زیادہ رب تعالیٰ نے کسی کے ذمہ عبادت نہیں لگائی۔مثال کےطور پرنماز میں قیام فرض ہے۔لیکن اگر کوئی فخص بیار ہے کہ کھڑے ہو



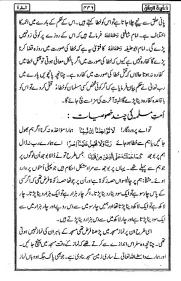



فضيقالهاف ٢٣٨ (البعر

ر مول الله مؤهد نم کے مطاب میں کہ مصاب کے نال بغیر سبجی طال ہے اور قربائی کا کوشت مجی طال ہے اور باتی بہت ساری سمونیس رب تعالی نے مسی مطاقر بائی وہ

فرمایا ریئا استمارے ب ولائٹینیانی اور نیا خواہم ہے ما وہ احکام الا کافقائد اللہ میں کی ہم میں ملاقت میں ہے۔ یعنی اسے پوردگارا جمیں

اعام کونکاقاتی جمع کام حافظ کی ہے۔ محوالے پر مددگارا جمع ایے اعام درے کر جم کوارا کرنے کی ہم می حافظ کیں ہے۔ وافق عقا اور پر در کار امار کے کیر کان مواف فرا کا وافقار کا اور پذر مکارا تھا ہے۔ مشہر کا مجموع الساق کی واقع نظام کے اور پر مددگارا این روٹ ہم پاؤل کرنے اقتداد کا

پرروگار اقدار الآقار الآقام المنظورية با جرور كار آرك قي تيريد مراهد ار كونگري كار الآقار الآقار كونگري كار قو به قائد را قالى القار قائد القار القار القار القار القار كار كونگراي كونگري كونگراي كو

راست الني جرير كل هيده كرداسط محاطاته الراكي بي -آن يتاريخ عمر جدادي الاول ۱۳۲۷ هديد طالق ۱۵ مرجو ال ۲۰۰۴ و مورة البقر و الله تاني كي فضل وكرم اور حضر سفح دامت بركاحة العالي كا دعاؤل سيكم كا يوكي

> والحمد لله على ذلك (مولانا)محووازلوج أمرية المالية ما وفقية

نم: مدرسدر بحان المدارس، جناح رودُ ، گوجزانوالا -